

مرتبه: حُجِّ لَيْعِيمُ الله حَانَ قَادْرِي



مَكْتَبَدُ آهُلِسُنْتُ نظامِتَاء كَتَاتُ هُرُ



مرتبه: هُ الله عَانَ قَادْرِي

٩٤٤٤

ناشران

#### جمله هوق محفوظ بین نام کتاب \_\_\_\_\_ رسائل رمضان المبارک مرتبه \_\_\_\_ محمد نعیم الله خال قادری صفحات \_\_\_\_\_ مفحات \_\_\_\_\_ قیمت \_\_\_\_\_ محمد بین مینان المبارک مرتبه مینان المبارک مینان مینان مینان المبارک مینان مینان مینان المبارک مینان مینان مینان المبارک مینان مینان مینان مینان المبارک مینان مینان مینان مینان مینان المبارک مینان مینان

# 

مکتبه قا در بیردر بار مارکیث لا جور مسلم کتابوی در بار مارکیث لا جور مکتبه اعلی حضرت در بار مارکیث لا جور احمد پیکشرز مادییچایمه سنشر لا جور

### دسائل دمضان المبارك ماه رمضان اورأسوة مصطف علي افادات اعلى حضرت إمام احمد رضاخال محدث يربلوي عليه الرحمة ترتبيب وسهيل بسيدعبدالرحمن بخاري كتابالصوم 50 شارح بخارى علامه سيدمحمودا حررضوي مسأتل ما ورمضان 66 مفتی ابوالخیرمحمد حسین قادری رضوی (سکھر) فضأتل ومسائل رمضان مولانامحرشريف توري (قصور) فطائل دمضان الهارك 95 مولانا محرصيف اخر (خانوال) رمضان شريف كي بعض اجم يادكارس 108 مولاناعيدالعزيزجيمه عظمت قرآن حافظ عبرالوحيدر بالى ملتان

حقیقت اعتکاف وصوم اوراس کے اسرارومسائل 137 مولا ناعلی احد سندیلوی نمازِر اوت کے ضروری مسائل اور تر اوت و تبجد میں فرق 172 مولا ناعلی احد سند بلوی رمضان المبارك اورشب فدرك احكام ومسائل 226 علامه محمر بشيرالقاوري فضأتل واعمال شب قدر 262 حافظ نذبراحمه صاحب حافظ نوري ١٢ تعيل افطار 276 حضرت علامهمولا ناعبدالرحن نوري رحمة اللهعليه ١١١ اعتكاف تان (عورتون كاسبيس اعتكاف) 289 حضرت مولانا قارى عجين ياسين قادرى متسطاري 314 عالمي مبلغ اسلام معترست علامه عبدالعليم صديقي ميرهي دحمة التدعليه والدكرامي فتدر حضرت شاه احرتوراني رحمة الثدعليه منرجم: حاجي محرصيف طبيب ا - حفرت فرحة الكرى رح اللهما



(افادات اعلى حضرام المحتمد رضابريو وتستع

ترتيب سيل سكيل عكر التحمل في بخارى

أنتينه

ويلجا

دمغيان يركنول كاممينه

خصہ اول

| تبيت مصطفى المايل    | 公公          |
|----------------------|-------------|
| ہلال رمضان ·         | **          |
| ماہ رمضان کے معمولات | ☆           |
| اعمال صالحہ          | *           |
| مستجبات              | ☆           |
| اشراق                | ☆           |
| فيلوله               | *           |
| دوام وشو             | *           |
| بإيماعت ثماز         | , <b>\$</b> |
| رما .                | *           |
| ٠                    | ☆           |
| مجده فحكر            | *           |
| ذكر الني             | ☆           |
| ورود ياك             | *           |
| خصوصي اذكار          | *           |
| لالینی کامول سے کریز | ☆           |
| قضا نمازين           | *           |
| منابول سے اجتناب     | ☆           |
| جلد سو جائے          | ☆           |
| દાવ,                 | *           |

|                   | شبينه             | *            |
|-------------------|-------------------|--------------|
|                   | نماز زادی         | ☆.           |
| ,                 | ختم قرآن          | ☆            |
|                   | اعتكاف            | *            |
|                   | شب قدر            | ☆            |
|                   | انعام کی رات      | **           |
|                   | مدقه فطر          | A            |
| روزه اسلامی فریضه | حصه ووم           | 2.79<br>2.71 |
|                   | روزہ فرض ہے       | *            |
|                   | أيك غلط خيال.     | **           |
|                   | ترتيب عبادات      | *            |
|                   | اخلاص             | *            |
|                   | ردق حرام          | *            |
|                   | مافر              | *            |
|                   | احرام دمضان       | *            |
|                   | سحرو انطار        | *            |
|                   | انظار من جلدي     | 松            |
| 4                 | افطار کی وعا      | ·            |
|                   | انطاري            | * *          |
| •                 | تبوليت وعاكلوقت   | *            |
|                   | روزہ کب ٹوٹا ہے   | ☆            |
|                   | كفاره .           | 办            |
|                   | روزه كافري        | 众            |
|                   | فدریه کی ادا میکی | *            |





# نسبت مصطفى ملهييم

جفور سید عالم بالیم کی وات اقد سی تمام فضائل و کمالات کا سرچشمہ ہے۔ آپ الیم کی وہ سری چیز کے ذرایعہ آپ بالیم کو سی کمالت اللہ تعالی نے براہ راست عطا فرمائے ہیں۔ کی وہ سری چیز کے ذرایعہ آپ بالیم کو شرف عاصل نہیں ہوا بلکہ دو سری نمام مخلوقات نے آپ بالیم کی رحمت بالیا ہے۔ اللہ تعالی اپنی مخلوق بیں سے جے چاہتا ہے حضور علیہ السلوة والسلام کی رحمت اور نمشان کی بجائے رکج اللول کو اور جمعہ کی بجائے سوموار کے دن کو اور کعبہ کی بجائے سوموار کے دن کو اور کعبہ کی بجائے سوموار کے دن کو اور کعبہ کی بجائے موسیا کہ آپ بالیم کی جائے مالیم کی جائے سوموار کے دن کو اور کعبہ کی بجائے موسی میں میں خورت محمد مصطفی طابع کی عطاسے ہے۔ رب دینے والا اور الیم بالیم کی جائے ہیں ہر فعیلت ہر مراد روز اول سے رہتی دنیا اور الیم بالیم کی دو سرے کے ذرایع کوئی نیمت کا صدفہ ہے۔ آپ بالیم کی میں صفور اقدس بالیم کے دست اقدس اور خوان نیمت کا صدفہ ہے۔ آپ بالیم کی میں حضور اقدس بالیم کی دست اقدس اور خوان نیمت کا صدفہ ہے۔ آپ بالیم کی مدت اور آپ بالیم کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اور افسیاتیں سادی آپ بالیم کے صدفے آبار آ ہے اور آپ بالیم کے ذرایعہ بائخا ہے۔ اور آپ بالیما کے ذرایعہ بائخا ہے۔ اور آپ بالیما کی مدید اور قیضان کی سب فضیاتیں 'مدی آپ سب برسین آپ بالیما کا صدفہ اور قیضان ہے۔

# ہلال رمضان

۲۹ شعبان کو غروب آفاب کے بعد ہلال رمضان کی تلاش فرض کفاریہ ہے۔ فرض کفامیہ کا مطلب مید ہے کہ اگر کھے لوگ تانش کریں اور وہ ایسے ہول جو شرعا" معتبر ہیں تو سب کی طرف سے فرض اوا ہو گیا۔ لیکن کوئی بھی ملاش نہ کرے تو سب گذگار ہوں کے اوز ہلال رمضان کی علاش فرض اس کئے کی می ہے کہ یہ فرض (تآوي ۱۰/۴۵۰) (روزه) تک تلخیے کا وسیلہ ہے۔ جوشی جاند پر نظر بڑے فورا" جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ ایسے لوگول کو د کھا دیں جن کی کوائی کافی ہو۔ جامل کر ایسے حالات میں جبکہ مطلع صاف نہ ہو اور و العنا" ابر بنتے سے جاند نظر آئے تو فورا" جلدی کرکے ایسے قابل اعتاد مسلمانوں کو و کھا وے جن کی مواہیاں کفایت کر جائیں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ لیکی اور تفوی کے امور میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کونے پھر جاند و کھنا تو شرعی ومہ واری ہے اور ایا معالمہ ہے جس میں کواہوں کی کثرت بسرطال بہترہے۔ (قاوی ۱۰۵۵/۱۰) جن لوگوں کو جاند نظر آئے ان پر لازم ہے کہ مواہی دینے میں ماخیرنہ كريں تأكه جاند كے بارے ميں ملح فيصله بو سكے۔ جو فحض بلا عدر موانى وسيے ميں تاخیر كرے اور بعد میں كے كہ میں نے جائد ويكها تھا اب اس كى موااى مردود موكى-(قاوى ١٠/١٥٥) حضور فی كريم مالي م كان اسوه حدد مين جاند و يكف كے جو آواب سالت بيل ان کو پوری طرح طوظ رکیس اور ان پر عمل کریں۔ مثلا" سے کہ جاند ویکے کر اس کی طرف اشارہ نہ کریں کہ ایبا کرنا جاہلیت کے طریقوں میں سے ہے۔ اور جاند ویکھنے کے ا بعد منه چیر كر مسنون وعا ما تكيل- حديث پاك مين سبه كه نبي كريم ماليدم جب نيا جائد (ايوداؤو ۲۰/۲۰) ویکھتے تو اپنا منہ اس کی طرف سے مثاکر دعا مائلتے۔ احاریث طعید میں رویت ہلال کی بہت سی دعائیں آئی ہیں۔ چند وعائیں

يىل چىش كى جارى بين

اللهُ أَكْبُرُ اللهُ اَكْبُرُ اللّهُ الْعَمَدُ لِلهِ لاَ حُولَ وَلاَ قُوهُ إِلاَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

(مشتد آیام احر- ۲۲۹/۵)

لین اے اللہ میں بھے سے اس مینے کی خیر مانکتا ہوں اور شر نقزر اور شرقیامت سے تیری بناہ جاہتا ہوں

اللَّهُمَّ لَعِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمِّنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامِ والسَّحِيْنَةِ وَالْعَافِيَةِ وَالرِّزْقِ الْحَسَنِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ دُبِي وَرُبِّكَ اللَّهُ

(تمذي أبن حيان عمل اليوم الليلة)

لین اے اللہ اس جائد کو ہم پر برکت انبان ملامتی اور اس فر والا بنادے۔ ہم پر سکون عافیت اور رزق حن آبار اور اس چر والا بنادے۔ ہم پر سکون عافیت اور رزق حن آبار اور اس چر کی توثق دے جس بنس تیری پہند اور رضا ہو۔ اے جاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔

اللَّهُمُ إِنِي اَسْلَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا الشَّهِرِ وَ خَيْرِ الْقَلْدِ وَأَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَأَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ

لین اے اللہ میں تھ سے اس مینے کی اور تقدیر کی خرمانکا ہوں

اور اس کے شرسے تیری پناہ جابتا ہوں۔

اللهم إني استلت مِنْ حَيْرِ هٰذَا الشّهرِ وَ مُورِهِ وَ هُدَاهُ وَطُهُورِهِ وَ هُدَاهُ (عَمَلِ اليوم والليلة) وطُهُورِهِ وَ مُعَافَاتِهِ (عَمَلِ اليوم والليلة) يعنى أب الله عن جَرْ اس كا يور اس كى يعنى أب الله عن جَرْ اس كا يور اس كى بركت اس كى طمارت اور عائيت ما تكمّا مول ـ

٥- اللهم ارزقنا خيره و نَعْرَه و بَرَكَته و فَتَعَهُ و نُوْره و بَرَكَته و فَتُعَهُ و نُوْره و بَرَكَته و فَتُعَهُ و نُوْره و نَعْرَه و مَرْكَته و فَتُعَهُ و نُوْره و شَرِّ مَا يَعْنَهُ .

(مصنف ابن الي شيد ١٠/١٩٩)

لین اے اللہ جمیں اس ماہ کی خیر اس کی مد کر کت وجبت اس کی مد کر کت وجبت اس کی فتر اس کی مدد کر کت وجبت اس کے مابعد کی فتح اور اس کے مابعد کی فتر سے اور اس کے مابعد کے شرسے تیری پناہ و موند تے ہیں۔

هِلَالُ خَيْرٍ وَ دُشُدِ آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ.

(سٹن ائی واؤد ۱۳۹۹) این اسٹن ائی واؤد ۱۳۹۹) لین اے رشد و بھلائی کے جائد میں تیرے پیدا کرتے والے پر ایمان رکھتا ہوں۔

الله الما الما المال ال

### ماہ رمضان کے معمولات

### اعمال صالحه

الم الم مرمضان المبارك مين برنيك عمل كا تواب باتى مبينوں كے عمل سے كمين فرا ور المرف كر برابر اور الراء و ممان مين نقل اوا كرنا دو مرب مبينوں مين فرض اوا كرنے كر برابر اور اس ماہ مبارك مين أيك فرض اوا كرنا ويكر مبينوں كے ستر فرائض بقنا اجر و تواب ركھنا اس ماہ مبارك مين أيك فرض اوا كرنا ويكر مبينوں كے ستر فرائض بقنا اجر و تواب ركھنا ہے۔ اور غدا كا فضل و كرم تو اس سے بھى ذيادہ وسيع اور براھ كر ہے۔ حضرت سلمان الله فارى دائے ہوئے ہے۔ اور خدا كا فضل و كرم تو اس سے بھى ذيادہ وسيع اور براھ كر ہے۔ حضرت سلمان فارى دائے سے مروى ہے كہ حضور سيد عالم دائين كے ماہ رمضان كى نبعت سے ارشاد فرمان

رمضان شریف زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا ممینہ ہے۔ اعمال صالحہ در جقیقت خدا تعالی کی رضا حاصل کرنے کا درایعہ بنتے ہیں۔ اور رضائے النی کا حصول بندے کا درایعہ بنتے ہیں۔ اور رضائے النی کا حصول بندے کا متائے مقصود ہے۔ بس جمال تک ممکن ہو اس مبینے میں اعمال صالحہ کی کثرت برنی جائے۔

کرنی جائے۔

(قادی ۸/۱۵) و دیگر مقامات)

اہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ مستحب اعمال بچا لانے کی کوشش کریں۔ او قات فاصلہ میں اعمال صالحہ کی کثرت قطعا مطلوب و مشدب ہے۔ مستحب اعمال کثرت تواب کے لئے مقرر کئے گئے ہیں۔ اور ان کے ذریعہ سنن ' واجبات اور فرائض کی شان برحتی ہے۔ چنانچہ مستجب اکمال سنن کے لئے ہیں۔ سنتیں اکمال واجب کے شان برحتی ہے۔ چنانچہ مستجب اکمال سنن کے لئے ہیں۔ سنتیں اکمال واجب کے لئے واجبات اکمال فرائض کے لئے اور فرائض اکمال ایمان کے لئے۔ یوں مستجب میں شرعا اعمال مقصورہ قرار پاتے ہیں۔ اور اس ماہ مبارک میں تو دیسے بھی ہرمستحب عمل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔

تهجد

تبر بمترن عبادت ہے۔ حضور پر تور سیدالم سلین نامیخ کا ارشاد گرای ہے المسلحین قبلکم و قربة ملیکم بقیام اللیل فاند داب المسالحین قبلکم و قربة الى الله تعالی و منهاة عن الاثم و تکفیر المسیئات و مطودة للفاء عن الحسد (تمثی ۱۹۳/۲)

یعی تبر کو اپنا معمول بنا او کہ وہ تم ہے پہلے تیک لوگوں کی عادت ہے یہ قرب النی کا ذریع مینایوں کا کفارہ اور جسم کی بیاریاں دور ہے یہ والا عمل ہے۔

رمضان میں شب بیداری آسان ہوتی ہے اس کئے تبد کی نماز فوت نہیں ہوئی چاہئے۔ تاہم ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایبانہ ہو آدی رات بحر جاگ کر عبارت کرتا رہے اور معے فجر کی قماز جماعت کے بغیر اکیلے پڑھ کر سو جائے۔ یاد رکھیے کہ عشاء اور فجر کی قمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا پوری رات جاگئے کے برابر رکھیے کہ عشاء اور فجر کی قمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا پوری رات جاگئے کے برابر ہے۔ ایک یار ماہ رمضان میں خلیفہ دوم ہے۔ ایک یار ماہ رمضان میں خلیفہ دوم معرت عمر فاروق رائے نے ابو جھٹا اور ان کے بیٹے سلمان کو جماعت میں منہ یا۔

آپ ان کے گھر میے تو وہ آرام کر رہے تھے۔ والدہ سلیمان حضرت شفاظ سے پوچھا تو انہوں انہوں سے بالا کہ دونوں رات بھر نماز میں مشغول رہے جی کہ مبح ہو گئی۔ بھر انہوں نے نماز بجر اوا کی اور سو مجھے۔ اس پر امیرالمومنین حضرت عمر بڑھو نے فرمایا:

لان اشهد الصبح في جماعة احب إلى من قيام ليلة

(مصنف عبدالرزاق ۱/۵۲۹) بعنی جماعت کے ساتھ نماز فجر اوا کرنا مجمعے ساری رات کے قیام سے زیادہ محبوب ہے۔

اشراق

من مادق سے لے کر طاوع آفاب تک دنیاوی باتیں کرنا مکوہ ہے اس سے کیں اور اس دوران ذکر النی میں مشغول رہیں اور سورج نظنے کے بعد اشراق کے نوافل پڑھیں۔ پر مو سکے تو ایک پسرون پڑھے نماز جاشت ادا کریں اور اس کے بعد انہوں کے در قبلولہ کریں۔

انگوں در قبلولہ کریں۔

(فقوی ا/ ۲۳۲ میں کے ایک کا میں میں میں کا میں میں کا میں کی کریں۔

فيلوليه

قبلولہ سنت ہے اور او رمضان میں شب بیداری کے یاحث عام طور پر لوگوں امعول بن جاتا ہے۔ لیکن قبلولہ ایسے نگ وفت میں نہیں ہونا چاہئے کہ ظہری العامت کا وقت بن نہیں ہونا چاہئے کہ ظہری العامت کا وقت زدیک ہو کہ مبادا جماعت سے محروم ہو جائے۔ اولیائے کرام قدس العام سے قبلولہ کے لئے ظل وقت رکھا ہے جس میں نماز و خلات نہیں۔ یعنی ضحوہ المرک سے فیلولہ سے النمار تک۔ وہ فرماتے ہیں چاشت وغیرہ سے قارع ہو کر قبلولہ بمتر کے اس سے تبویہ میں مدوماتی ہے اور فعیک دو سر ہونے سے کھ پہلے جاگنا چاہئے کہ اس سے تبویہ میں مدوماتی ہو کر استوام کے وقت جو ابتدائے ظہرے وقیرہ سے نوال سے بہلے وضو وغیرہ سے قارع ہو کر استوام کے وقت جو ابتدائے ظہرے وقیرہ سے نوال سے بہلے وضو وغیرہ سے قارع ہو کر استوام کے وقت جو ابتدائے ظہرے وقیرہ سے نوال سے بہلے وضو وغیرہ سے قارع ہو کر استوام کے وقت جو ابتدائے ظہرے وقیرہ سے نوال سے بہلے وضو وغیرہ سے قارع ہو کر استوام کے وقت جو ابتدائے ظہرے وقیرہ سے نوال سے بہلے وضو وغیرہ سے قارع ہو کر استوام کے وقت جو ابتدائے ظہرے وقی دو ابتدائے کہ اس سے بہلے وضو وغیرہ سے قارع ہو کر استوام کے وقت جو ابتدائے گھرے وقی میں میں میں میں کا میں میں کر استوام کے وقت جو ابتدائے گئیں ہو کر استوام کے وقت جو ابتدائے گھرے وقی کہ کا میں کر استوام کے وقت جو ابتدائے گھرے کو کہ کر استوام کے وقت کی ابتدائے گھرے کو کر استوام کے وقت کی ابتدائے گھرے کی کر استوام کے وقت کی ابتدائے گھرے کو کر استوام کے دو کر استوام کے دو کر استوام کے دو کر استوام کے دو کر استوام کی کر استوام کے دو کر استوام کے دو کر استوام کے دو کر استوام کر استوام کے دو کر استوام کر استوام کے دو کر استوام کر استوام کر استوام کے دو کر استوام کر استوام کر استوام کے دو کر استوام کے دو کر استوام کر اس

تلاوت میں مشغول ہو۔ قیلولہ مجھی مجھی تکیہ و بستر کے بغیر بھی ہونا جاہئے کہ مسنون ہے۔

### دوام وضو

ہر وقت باوضو رہنے کی عادت والیں۔ فاص کر اس ماہ مبارک کی بر کہ تیں سمیلنے وکر و تلاوت و عبادت ہیں مشغول رہنا چاہئے۔ اور اس کے لئے دوام دضو درکار ہے۔ پھر کی نہیں کہ وضو اکثر عبادات کا جزو شرط یا وسیلہ ہے بلکہ فی نامہ بھی ایک نوع مقصودہ ہے۔ این لئے نوع مقصودہ ہے۔ ای لئے انہہ دین کا اجماع ہے کہ ہر وقت یا وضو رہنا اور جب بھی وضو ٹوٹے فورا "نیا وضو کرنا المہ دین کا اجماع ہے کہ ہر وقت یا وضو رہنا اور جب بھی وضو ٹوٹے فورا "نیا وضو کرنا مستحب ہے۔ بلکہ امام محمد بن الل بکر نے شرعۃ الاسلام میں جردم بادضو رہنے کو اسلام کی سنتوں میں سے جایا ہے اور امام فقیہ ابواللیث نے میہ دوایت بیان کی ہے کہ:

"اللہ تعالی نے موئی علیہ السلام سے فرمایا 'اے موئی! آگر سنتوں میں سے وضو ہونے کی حالت میں کھے کوئی مصیبت پنچے تو خود آپ کے ماہ دیا ہے۔ وضو ہونے کی حالت میں کھے کوئی مصیبت پنچے تو خود آپ کے ماہ دیا۔ ا

بعض عارفین نے فرایا ہے کہ جو فض بیشہ باوضو رہے اللہ تعالی است ملت نظیلتر عطا فرا آ ہے:

ا۔ اس کے اعضا و جوارح تنبیح النی میں مشغول رہیں-

الله الله الله الله الكنتاري-

س۔ اسے ملا کہ کی ہم نشینی میسرآئے۔

م ۔ جب سوئے تو فرشتے جن و ائس کی شرست اس کی مفاظت کریں۔

۵۔ اس سے باہماعت نماز کی تکبیراولی فوت نہ ہو۔

۲- سکرات موننداس پر آسان ہو-

ے۔ جب تک یا وضو ہو اللہ تعالی کی حفظ و امان میں رہے۔

(نآوي ا/ ۲۰۲ من

ہر نمازیا جماعت اوا کرنا منروری ہے۔ جماعت سنت موکدہ یا واجب ہے۔ اس میں کو بابی عام طالت میں بھی بہت بری محرومی ہے چہ جائیکہ ماہ رمضان کی خاص فضیلت آدی منافع کر وے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا تواب اسی فضیلت ہے کہ نی کریم مطابع کے ایک نابینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم دی کو باوجود عذر کے اسے چموڑنے کی اجازت نمیں دی۔

اس سے معنوم ہوا کہ کوئی قبض شرعا معندر ہی کول نہ ہو آگر وہ نماز
ہاجاعت کا تواب حاصل کرنا جاہتا ہے تو اسے معجد بیں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز
پرحنی چاہئے۔ نشیلت جماعت حاضری کے بغیر حاصل نہیں ہوگی۔ (نمادی کے/الے ' ۱۲)
ہنت باتی رہا بغیر عذر کے جماعت چموڑنا تو اس پر سخت ہولناک وعیدیں آئی ہیں
جماعت عشام میں حاضر نہ ہونے والوں کے گھر جلانے کا قصد فرمانا سمیمین (بخاری و

مسلم) کی حدیث سے خابت ہے اور ایک جلیل القدر محالی حضرت عبداللہ بن مسعود ولاء نے جاعث سے دائلہ بن مسعود ولاء ہے جامعت سے چھے رہے والون کے بارے میں قربایا:

او تو کتم سنة نبیکم اسکنوتم (ابوداؤد ۱/۸) این آگر تم نے ایٹ ٹی المالم کی سنت ترک کر دی و تم نے کفر کیا۔ کیا۔

وعا

بندے کو جائے کہ نماز بنے گانہ عیدین تھے اور عاوت اور روزہ ہر حیادت کے بعد خشوع و خضوع سے دعا مائے اور بارگاہ النی میں اپنی صاجات پیش کرے۔ قرآن و سنت اور اجماع امت کی رو سے دعا اعظم مندوبات دبینید و اجل مطاوبات شرعیہ (اینی دین کے بندیدہ اعمال میں سب سے بردہ کر) ہے۔ نیز قبولیت دعا کے او قات اور ایوال کی طاش و جبتے مسنون اور مجوب عمل ہے۔ حضور پر تور مرور عالم مائیم کا احوال کی طاش و جبتے مسنون اور مجوب عمل ہے۔ حضور پر تور مرور عالم مائیم کا

#### ارشاد کرای ہے:

ان لربكم في ايام دهركم نفحات فتعرضوا له لعله ان يصيبكم نفحه منها فلا تشقون بعنها ابدا-

(مجم كبير ۱۹۳/۱۹)

لین بے تک تہمارے رب کے لئے تممارے زمانے کے دنوں میں کچھ خاص او قات جود و کرم اور عطاء و بخشن کے بیل انہیں وقت و فوت و کرم اور عطاء و بخشن کے بیل انہیں وقت و فوت و اور بانے کی تدبیر کرو۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی وقت حمیں مل جائے تو پر مجھی بر بختی تمہارے باس نہ آئے۔

لطف و كرم كے ان خاص لحاث كو ويسے تو ہر دن اور اہر مينے ميں وحوندنا چاہئے ليكن اس مينے ميں تو خاص اہتمام كرنا چاہئے۔

(قادى ١٨/٥٢١٥)

توبه

توبہ ہر حال میں لازم ہے۔ جب بھی آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہو اسے چاہے کہ فورا" توبہ کرے۔ پوشیدہ گناہوں سے توبہ پوشیدہ اور اعلانیہ گناہوں سے توبہ بھی اعلانیہ ہوئی چاہے۔ زبان سے توبہ کا لفظ بولنا ضروری ہے نہ کافی ایکہ جو برائی سرزد ہوئی ہے اس پر دل سے ندامت اور اس سے نفرت و اظہار برات در کار ہے۔ ہوئی سے ندامت اور اس سے نفرت و اظہار برات در کار ہے۔

جہ توبہ کے لئے کوئی وقت مقرر شیں۔ ماہ رمضان کی برکتوں سے فیضیاب موسے کے بینے کوئی وقت مقرر شیں۔ ماہ رمضان کی برکتوں سے فیضیاب موسے کے لئے بندے کو جاہئے سب سے پہلے اپنے مناہوں سے توبہ کرے۔

وسول الله عليا في اوشاد قراليا

جب تم سے کوئی برائی مردد ہو جائے تو فورا" نوبہ کرو۔ اگر مناه

بوشیدہ ہے تو اس سے توبہ بھی بوشیدہ طور پر کرو اور آگر گناہ علانہ ہے تو اس سے توبہ بھی اعلانہ کی جائے۔ علانہ ہے تو اس سے توبہ بھی اعلانہ کی جائے۔ (کنزاعمال ۱۵۹/۱۰ مجم الکبیر ۱۵۹/۲۰)

سجده شكر

بندے کو اپنے رب کا سب سے زیادہ قرب سجدے جی ہوتا ہوتا ہورے چار سجدہ علار سم کے ہیں۔ سجدہ شکر سنت مسجد علار سم کے ہیں۔ سجدہ شکر سنت مسجد ہے۔ غروہ بدر جی جس وقت ابوجمل کا سر کلٹ کر لایا گیا تو حضور ہائیا ہے سجدہ شکر کے مواقع بے شار بیں۔ بندے کو چاہئے کہ سجدوں کی کثرت کرے اوا کیا۔ سجدہ شکر کے مواقع بے شار بیں۔ بندے کو چاہئے کہ سجدوں کی کثرت کرے فاص کر اس ماہ مبارک میں تو ہر عمل کا تواب کمیں زیادہ براہ جاتا ہے۔

ذکر ال*ئی* 

زندگی کے تمام احوال میں اللہ تعالی کے ذکر پر دوام اختیار کرو اور خاص کر اس اللہ مبارک جس قدر ممکن ہو کثرت سے خدا کا ذکر کرتے رہو۔ قرآن و حدیث میں ذکر اللی میں نسلت کے ولائل حد شار سے باہر ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے:

اللی کی قضیلت کے ولائل حد شار سے باہر ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے:

یا ایھا اللین آمنوا افکرواللہ فکرا کئیوا

اے ایمان والوا کرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہو مفرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا فشا یہ ہے کہ تمام اوقات اور احوال میں اللہ کا ذکر کرت سے کرد۔ جیسا کہ دو مرے مقام پر فرمایا ہے:

فانكرو الله قياما و قعودا و على جنوبكم

لین الله کا ذکر کرتے رہو کھڑے ہوئے پیشے ہوئے اور ابی کروٹوں پر-

حضور مردر كائنات الهيم كا اسوه مبارك حضرت عائشه صديقه رمني الله عنها

رن ایک مدیث میں یوں بیان کیا ہے:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرالله (ايوراؤر ا/١) · تعالى على <del>كل اح</del>يانه

کینی حضور پر نور سید عالم دائیم جروفت خدا کا ذکر کرتے رہے۔ اور الل ایمان کو آپ مائیلم فے تھم دیا ہے کہ

لا يزال لسانك رطبا من فكرالله لینی بیشہ ذکر اٹی میں اپنی زبان کو تر رکھو معرت الس والد يان كرتى بين كريم الديم الميار فرما احكثري من فحكرالله فانحك لا تاتين بشئي احب اليه (در مشور ۲۰۵/۵) من مكثرة نحكره بین اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو کہ تم کوئی الی چیزنہ لا سکو

کی جو خدا کو اینے ذکر کی کثرت سے زیادہ بیاری ہو-(ناوی ۲/۸ ۵۳۲ م ۵۳۵)

درود باک

حضور مرور کوئین علیم کی ذات کرای پر خود از تعالی اور اس کے تمام فرشتے صلوة و سلام سیجتے ہیں۔ اہل ایمان کو مجمی آنخضرت ملائیم کی خدمت اقدس میں بورود و سلام کے غذرائے پیش کرنے کا علم دیا۔ ورود پاک ایمان کی پہیان محبت کا نشان اور و المات كا ملكن ہے۔ جو مخص درود ياك يوسف سے مريو كرے وہ بہت اى محروم ہے۔ ایک مدیث یاک بس آیا ہے:

ادبو فض تی كريم واليم كا اسم كراي سنة يرصع يا بول إدر درود نہ بھیج اس سے نیادہ بھیل اور کوئی میں"۔

اس کتے ماہ رمضان بین جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ممکن ہو اینے آقا و مولا حضور سید

عالم طائع كا باركاء الدس من ورود و سلام بيش كرت ريس-

#### خصوصي اذكار

قار کین محرم! اعلی حصرت الم احمد رضا برطوی قدس مرہ نے اہل ایمان کے میح و شام اور مختلف اوقات میں پڑھنے کی خاطر خاص دعائیں ' سیحات اور اذکار و اور تحریز فرمائے ہیں۔ جو آپ کے اپنے معمولات میں بھی شامل رہے۔ ماہ رمضان کی اوراد تجویز فرمائے میں ان خصوصی اذکار اور دعاؤل کا اجتمام اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ بایرکت سعادتوں میں ان خصوصی اذکار اور دعاؤل کا اجتمام اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ بایم طوالت کے خوف سے بمال ان خصوصی اذکار کا بیان ممکن نہیں۔ اس کے لئے ماحظہ ہو رسالہ "الوظیفہ الکریمہ"

### لالعني كامول يست كريز

(مرتب)

او رحمان برا بی برکول والا ممید ہے۔ یہ وقت بہت قیمی ہے اے لا لینی اور عبث کامون میں منائع نہ کریں۔ عبث اور لا لینی کام وہ ہے جو از روئے شرع یا عشل بندے کے لئے کی فتم کا کوئی دیوی یا اخروی فائدہ نہ رکھتا ہو۔ انسان یوں تو ہر وقت کی نہ کی ذبنی یا جسمانی شخل میں معروف ہوتا ہے۔ گریہ معروفیت اگر دبنی یا وقت کی نہ کی ذبنی یا جسمانی شخل میں معروف ہوتا ہے۔ گرم ماہ رمضان کے ونیدی ہر لحاظ ہے بے فائدہ ہو تو بندہ سراسر گھائے میں رہتا ہے۔ گرماہ رمضان کے انتقال قیمی اوقات بندہ یو بنی عبث اور الدین کامول میں شائع کیوں کرے۔ بال اگر کی وقت نکان ہو تو آدی تروی قلب کے لئے کوئی جائز تفریح کر سکتا ہے باکہ دین میں وقت نکان ہو تو آدی ترویح قلب کے لئے کوئی جائز تفریح کر سکتا ہے باکہ دین میں اوقات منائی کمال نہیں ہوتا جیسا کہ اہم ابن چر کی نے اور علامہ عبدالذی ناہلی نے مدینتہ ندیہ میں تقریح فرمائی ہے۔

تضانمازس

فنا بلاس جلد لي جلد ادا كرنا لازم بي- ته معلوم من وقت موت ا

جائے۔ اور جب تک فرض آوی کے ذمہ باتی رہتا ہے کوئی نفل قبول شیں کیا جا آ۔
اس لئے قضا نمازیں اوا کرنے میں بندہ کلیل نہ کرے۔ اور ماہ رمضان اس کے لئے
بہترین وقت ہے۔ عباوت کا ماحول بن جا آ ہے اور آسانی سے آدمی اپنی قضا نمازیں
بوری کر سکتا ہے۔

بعض لوگوں نے قضاء عمری اوا کرنے کا ایک خاص طریقہ گھڑ لیا ہے کہ اور مضان کے آخری جمعہ کو اہام فجر سے عشاء تک بعد میں بڑھائے۔ اس سے مہم لوگوں کی عمر بحر کی قضا اوا ہو جائے گی۔ یہ قضائے عمری کی جماعت جاہلوں کی ایجاد اور محض ناجائز و باطل ہے۔ اسوہ محبوب البیام میں اس کی کوئی محبوائش نہیں۔ اور محض ناجائز و باطل ہے۔ اسوہ محبوب البیام میں اس کی کوئی محبوائش نہیں۔ (فاوی محر) مرام میں)

### مناہوں سے اُجتناب

روزہ وار کو چاہئے حتی الامکان گناہوں سے بچے کیونکہ گناہوں کے ارتکاب
سے روزے کی ٹورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں عدا" کو آئی
کرنا جرم ہے۔ جموف بولنا قطع رحمی بینی رشتوں کو توڑنا اور کسی مسلمان کو ایڈا پھیانا
کرنا جرم ہے۔ ان سے بچنا چاہئے۔ کہاڑ کی فہرست بہت طویل ہے اور صفار یہ اصرار
کبیرہ گناہ ہیں۔ ان سے بچنا چاہئے۔ کہاڑ کی فہرست بہت طویل ہے اور صفار یہ اصرار
سے وہ بھی کہاڑ بن جاتے ہیں۔ گناہوں کی خوست انسان کی نیکیوں اور عبادات پر اثر

#### جلد سو جلسيَّے

مماز عشاء کے بعد وناوی مفتلو ممنوع ہے۔ اگر کوئی ضروری کام یا مشغولیت نہ ہو تو رات کو جلدی سو جانا جائے گاکہ نماز تنویر کے لئے بیدار ہو سکیں۔ ماہ دمضان میں تو سوری کے لئے بیدار ہو سکیں۔ ماہ دمضان میں تو سوری کے لئے بھی افعنا ہو آ ہے اندا عشاء کے بعد اپنے معمولات سے فارغ ہو کر جلدی سو جانا بمتر ہے۔

ماہ رمضان میں اکثر لوگ نوافل با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ نفل با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ نفل با جماعت ادا تو ہو جاتے ہیں لیکن نفلوں کی جماعت کے لئے لوگوں کو بلانا اور دعوت دینا شرعا" درست نہیں ہے۔
شرعا" درست نہیں ہے۔

شبينه

ابعض جگہ رمضان شریف کے آخری عشوہ کی طاق راتوں میں شبینہ کا اہتمام کیا جانا ہے۔ شبینہ میں با جماعت نوافل کے اندر آیک یا زیادہ راتوں میں قرآن پاک ختم کیا جانا ہے۔ شبینہ نی نف قطعا میاز اور پندیدہ عمل ہے۔ اکابر انحمہ دین کا معمول رہا ہے۔ لوگوں کو مستی اور طال سے بچائے کے لئے ختم قرآن کی اصل مدت تین دن رکھی گئی ہے ورنہ جو لوگ دوق و شوق اور قدرت و نشاط رکھتے ہوں انہیں آیک شب میں ختم قرآن کی ممافعت کیو کھر ہو سکتی ہے۔ سلف صافحین میں سے بعض آکابر دن میں ختم قرآن کی ممافعت کیو کھر ہو سکتی ہے۔ سلف صافحین میں سے بعض آکابر دن رات میں آیک یا دو بار ختم کرتے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ میٹو نے تمیں برس کامل ہر رات کو نماذ کی آیک رکعت میں بورا قرآن مجید ختم کیا۔

در دام اعظم میٹو کا عمل مارے لئے قاتل تعلید جمت ہے۔ پس ماہ رمضان اور امام اعظم میٹو کا عمل مارے لئے قاتل تعلید جمت ہے۔ پس ماہ رمضان اور امام اعظم میٹو کا عمل مارے لئے قاتل تعلید جمت ہے۔ پس ماہ رمضان اور امام اعظم میٹو کا عمل مارے لئے قاتل تعلید جمت ہے۔ پس ماہ رمضان اور امام اعظم میٹو کا عمل مارے لئے قاتل تعلید جمت ہے۔ پس ماہ رمضان اور امام اعظم میٹو کا عمل مارے لئے قاتل تعلید جمت ہے۔ پس ماہ رمضان اور امام اعظم میٹو کا عمل مارے لئے قاتل تعلید جمت ہے۔ پس ماہ رمضان اور امام اعظم میٹو کا عمل مارے لئے قاتل تعلید جمت ہے۔ پس ماہ رمضان اور امام اعظم میٹو کا عمل مارے لئے قاتل تعلید جمت ہے۔ پس ماہ رمضان اور امام اعظم میٹو کا عمل مارے لئے قاتل تعلید جمت ہے۔ پس ماہ رمضان اور امام اعظم میٹو کی اور امام اعظم میٹو کو اور امام اعظم میٹو کی اور امام اعظم میٹو کا عمل ہو کی اور امام اعظم میٹو کا عمل میٹو کر اور امام اعظم میٹو کی امام کی اور امام اعظم میٹو کی اور امام اعظم میٹو کی امام کی کیو کا عمل ہے۔

فماز تراوت

بہر تراوئ او رمضان کی خصوصی عبادت ہے۔ یہ نماز میں بورا قرآن مکیم سننے کا بمترن موقع ہے۔ تراوئ سنت موکدہ ہے اور اس کی تعداد ہیں رکعت ہے۔ حضور مید عالم طابع نے تین شب تراوئ میں المت قرائی اور پھر اس خیال سے ترک فرا دی کہ آپ طابع کی مداومت سے امت پر قرض ہو جائے گی جیسا کہ محال ست کی روایات سے طابع ہے۔ پھر امیرالمومنین حصرت عمر قاروق دیا ہے جماعت تراوئ کا

اجراء فرمایا اور عامد محلبہ کرام اس پر مجتنع ہوئے تو سے سنت موکدہ ابت ہوئی۔ کیونکہ طفاے راشدین کی سنت خود حضور اکرم طفاے راشدین کی سنت خود حضور اکرم علیا کی بی سنت ہے کہ آپ مارشاد کرائی ہے:

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشنين عضوا عليها

(ايوراور ٢٤٩/٢)

بالنواحذ

تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے اسے معبوطی کے ماتھ فغانے رکھو۔

ترفدی نے حضرت عبداللہ بن مسعود والد سب بیہ صدیث لقل کی ہے کہ آپ بنے سے فرمایا:

"لوگو! تم میرے بعد میرے محلبہ ابوبکر اور عمر کی افتدا کرنا"۔ (ترزی ۲/۲-۲۰)

جہ پس تراوت ہیں رکعت سنت عین ہیں کہ اگر کوئی جنس بلا عذر شرعی بڑک کرے تو جتا کے کراہت و اساء ت ہو۔ اور مساجد میں باہماعت تراوت اوا کرنا سنت کفایہ ہے کہ اگر اہل محلّہ اپنی اپنی مسجدوں میں جماعت قائم کریں اور بعض لوگ گھروں میں تنا پر میں تو حرج نہیں۔ لیکن اگر تمام اہل محلّہ ترک کریں تو سب گناہگاد مول ۔

(نلوى ٢/٥٨١ - ٤/١٥٥ اله ٢١٤٥)

رَادِرُ كَنْ مِرْ عِادِ دِكْمَتْ كَ بِعِدْ بِيْهُ كُرِ بَيْنَ مُرْتِهِ بِهِ تَبْعَ بِرُحْنَ عِائِمُ الْمُلْكُونِ سُبُعْنَ فِي الْمُلْكِ وَالْمُلْكُونِ سُبُعْنَ فِي الْمُلْكِ وَالْمُلْكُونِ سُبُعْنَ الْمُلِكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ سُبُعْنَ الْمُلِكِ وَالْمُلْكِ الْمُلْكِ وَالْمُلْكِ الْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ الْمُلْكِ وَالْمُلْكِ الْمُلْكِ وَالْمُلْكِ الْمُلَاثِكَةِ وَالرَّوْنِ اللّهُ الْمُلْكِ اللّهُ وَالدَّوْنِ اللّهُ فَتُمْتَقُفُولُ اللّهُ فَتُمْتُقُولُ اللّهُ فَتُمْتَقُفُولُ اللّهُ فَتُمْتَقُفُولُ اللّهُ فَتُمْتَقُفُولُ اللّهُ فَيْمُنْ الْمُكَالِكُ النّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( تلوى ١٤/١١م بحواله در مجتار)

المن جو مخض بلا عدر شرق ماه رمضان كا روزه ند ركھ وہ فاس ب اور فاس كا روزه ند ركھ وہ فاس ب اور فاس كے يہجے ثماذ مرود ہوتى ہے۔ الدا اليے حافظ كو جو روزہ ند ركھے تماز تراوس كى امامت ند كرنے دى جائے۔ (فاوى ۱/۲۰۱۹)

الله جس آدمی نے عشاء کے فرض جماعت سے پڑھے ہوں اور تراوی جنا اوا کی ہوں تو کی ہوں تو کی ہوں تو کی ہوں تو کی ہو تو وہ جماعت و تر میں شریک ہو سکتا ہے۔ لیکن جس نے فرض تنا اوا کئے ہوں تو خواہ تراوی جماعت میں شامل نہیں ہو خواہ تراوی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ و تر کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ و تر آلی میں فرض کے۔

## ختم قرآن تحكيم

جو تراوی میں پورا کلام اللہ شریف آیک بار پردھنا یا سننا سنت موکدہ ہے اور مخفقین کے نزدیک سنت موکدہ کا آدک عندگار ہے۔ الذا ہر سال نماز تراوی میں بورے قرآن محکم سنت موکدہ کا آدک عندگار ہے۔ الذا ہر سال نماز تراوی میں بورے قرآن محکم کی ساعت کرنی جائے۔ لوگوں کی مستی اور کابلی کی وجہ سے اسے ترک نہ کیا جائے۔

المبر المبر

اکر نماز میں مجدہ تلات کرنا بھول کیا تو جب تک وہ حرمت نماز کے اندر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آرچہ سال کی قضا بجا لا سکتا ہے۔ حرمت نماز کے اندر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آرچہ ملام بھیرچکا ہو گرنہ جگہ سے اٹھا ہو اور نہ کوئی بات کی ہو تو ایس صورت میں پہلے سحدہ تلاوت بھر محدہ سمو دولوں اوا کر لے۔ اس طرح آگر نماز میں سحدہ تلاوت بھول کر سخدہ تلاوت بھول کر شاخیرے معلا آگی رکعت میں اوا کیا تو سجدہ سمولائم آگے گا۔ (فاوی ۱۰/۲۰)

ہے۔ ہم اللہ الرحل الرحیٰ الرحیٰ قرآن پاک کی آبت ہے۔ ہر حتم قرآن میں ایک دفعہ اے پڑھا جانا چاہئے۔ النوا تراوی میں جب ختم کلام مجید کیا جائے تو ایک بار اے جرا" پڑھنا لازم ہے سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک کی ایک سورہ پر بلند آواز سے پڑھ کی جائے۔ اس کے بغیر سنت کے مطابق ختم قرآن نہ ہوگا۔ (قادی ک/۲۵۰) ۲۵ ہے۔ نماز تراوی میں ختم قرآن کے وقت سورہ اظامی تین بار پڑھی جاتی ہے۔ نماز تراوی میں عمل ہے کیونکہ سورہ اظامی آیک بار پڑھنا ٹلٹ قرآن کے برابر ہے اور تین بار پڑھنا پورے ختم قرآن کے برابر ہے اور تین بار پڑھنا پورے ختم قرآن کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ (قادی ۱۲۲/۸ ک/۳۳) کہ اور تین بار پڑھنا پورے ختم قرآن کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تراوی مستقل عبادت ہے اور ماہ مبارک کی تمام راقوں میں ہیں رکعت تراوی پڑھنا سنت موکدہ ہے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے تراوی کا نائے ہو گیا تو ان کی قضا تراوی پڑھنا اگر ایک بھکہ تراوی کے بیں چند روذ کے اندر قرآن پاک ختم کر لے میں اس جگہ تراوی بیں چند روذ کے اندر قرآن پاک ختم کر لے اور اب آئندہ تاریخی میں اس جگہ دوبارہ یا کسی دو مرے مقام پر سانا چاہتا ہو تو اس بیں کوئی حری ترین پاک ختم کر لے سے ہروفعہ مسنون بیں کوئی حری تہیں۔ اور حافظ جتنی پار بھی قرآن پاک ختم کرے اسے ہروفعہ مسنون بیں کوئی حری تہیں۔ اور حافظ جتنی پار بھی قرآن پاک ختم کرے اسے ہروفعہ مسنون بیں کوئی حری تہیں۔ اور حافظ جتنی پار بھی قرآن پاک ختم کرے اسے ہروفعہ مسنون بیں کوئی حری تہیں۔ اور حافظ جتنی پار بھی قرآن پاک ختم کرے اسے ہروفعہ مسنون

تلادت کا تواب ملے گا۔ یہ کمنا غلط ہے کہ پہلی دفعہ قرآن سنانا مسنون اور پھر نقل ہو گا۔ کا۔ البتہ ایک ہی رات اگر آمام دو جگہ تراوش میں قرآن پاک سنائے اور پہلی جگہ ہیں تراوش بوری اداکی ہوں تو دو مری جگہ شفتے والوں کو سنت تراوش میں ختم

اعتكاف

ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف سنت موکدہ علی وجہ ا کلفایہ ہے۔ چونکہ حضور پر تور سید عالم مائی اسے پورے عشرہ اخیرہ کے اعتکاف پر مواظبت اور

سے اومت فرمائی ہے اس لئے بورے وس وان کا اعتلاف سنت ہے۔ ایک روز بھی کم ہو تو سنت ادانہ ہوگی۔ رو الخار میں ہے:

المسنون هو اعتكاف العشر يتمامه

لین سنت اعتکاف رمضان کے بورے آخری عشرہ کا ہے

فتح القدير من اعتكاف كى اقسام بيان كرت موسة كما ب:

الاعتكاف ينقسم الى واجب و هو المنثور تنجيزا او

تعليقا و الى سنة موكنة و هو اعتكاف العشر

الاواخر من رمضان و الى مستحب و هو ما سواهما

لین اعتلاف کی تین متمیں ہیں۔ ایک واجب جس کی تذر مانی می

ہو خواہ فوری ہو یا معلق۔ دو سرا سنت موکدہ اور سے رمضان کے

آخری دس دنول کا اعتکاف ہے۔ اور تیبرا مستحب جو ان دونول

صورتوں کے علاوہ ہے۔ (قادی ۱۱ ۱۹۵۳ مود)

معنک کو لازم ہے کہ می کے احرام اور آواب کو پوری طرح محوظ رکھے۔
ایسا کوئی عمل نہ کرے جو تعظیم می کے منافی ہو۔ کھاٹا احتیاط سے کھائے ہے گاکہ شوریا وودھ وغیرہ کوئی چیز گرنے سے می کا فرش آلودہ نہ ہو۔ می بی اگلدان رکھنا نمیں۔ بال اگر کھائی سے بار بار بلغم آتا ہو تو پھر معندور ہے۔ می کو گر کی طرح معند نہیں۔ بال اگر کھائی سے بار بار بلغم آتا ہو تو پھر معندور ہے۔ می کو گر و تلاوت استعمل نہ کرے۔ دو مرے نمازیوں اور معنکین کو ایڈا نہ پہنچائے حتی کہ ذکر و تلاوت بلند آواز سے کرنے بیل میں وہ مرول کا خیال رکھے۔ می شعائز اللہ بیل سے ہے اور باد آواز سے کرنے بیل میں دو مرول کا خیال رکھے۔ می شعائز اللہ بیل سے ہے اور باد آواز سے کرنے بیل بیل دیا ہے۔

معتک معتک معید کے اندر مواک کرتے سے گریز کرنے کیونکہ مواک عموا ہے تا استعال کی جاتی ہے جس سے منہ کی رطوبتیں خارج ہوتی ہیں اور ان سے معید کے الموث ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ بال آگر کمی برتن میں یہ عمل کیا جائے تو حرج نہیں۔ بہتر میں یہ عمل کیا جائے تو حرج نہیں۔ بہتر میں یہ کہ معواک وضو کے ماتھ کی جائے۔

و کوئی مخص مجدیس اعتکاف بیشا مو اود ای حالت میں اس پر حسل قرض ہو

جائے تو اس پر لازم ہے کہ فورا" تھم کرے۔ چاہے معجد کی نشن یا دیوار بی سے ہو كونكه مبريس بحالت جنابت أيك لخلد كے لئے بھی شمرنا يا چلنا حرام ہے- اندا سب ے پہلے وہ قریب ترین چڑے سم كرے اور پر فورا" عمل كرنے كے لئے مجدے باہر چلا جائے اور نکلنے کے لئے قریب ترین وروازہ افتیار کرے-

۰۰ (قاوی ۱۹۷۳– ۱۸۹۰)

شب قدر خداکی طرف سے اہل ایمان کے لئے خاص مخفد ہے۔ یہ تعفور علیم کی رحموں کا مدقد ہے۔ مجھلی امنوں کے لوگ طویل عمریاتے اور زیادہ عبادت كرتے۔ خصور سيد عالم مائيم كى امت كو خدا نے ایک رات الى عطاكر دى جو ہزار مینون سے بہتر ہے۔ بیہ وہ رات ہے جس میں قرآن پاک اترنا شروع ہوا۔ ماد رمضان کے آخری عشرہ کی کوئی طاق رات شب قدر ہوتی ہے۔ اس میں فرضتے اور جرتیل این اترتے ہیں۔ اپنے رب کی طرف سے ہر کام کے لئے۔ یہ رات موائر عافیت اور ملامتی کی رات ہے۔ غروب آفاب سے طلوع جر تکب جس کو بید رات مل جائے اس (كنزالايكن)

لیلتہ القدر میں شب بیداری مستحب ہے۔ سیخ ابو طالب کی قوت القلوب میں

"سال بمریس بندره راتی ایس بین بن بیدار ره کر عاوت كريد منخب هيد رمضان المبارك مين آخرى عشره كى بانتج طاق النبل كر ليلته القدر التي من موتى هي اور يوم بدر ما رمضان

شب قدر اوقات فاصله بین سے ہے۔ اور اوقات فاصله بین اعمال صالحہ کی كترت شرعا طلوب ہے۔ اس رات كى خصوصى فماز صلوۃ القدر بلاد اسلام ميں رائج ہے جس سے بعض علاء منافرین اس لئے گریز کرتے ہیں کہ عوام سنت نہ سمجھ لیں۔

ماہم علامہ عبدالتی نابلی خدافتہ تدبیہ میں فرماتے ہیں:

صلوة ليلة القدر و نحو ذلك و ان صرح العلماء بالكراهة بالجماعة فيها قلا يفتى بذلك العوام لئلا تقل دغبتهم في الخيرات --- و ابقاء العوام داغبين

فی العملوة اولی من تنظرهم

ینی شب قدر کی نماز اور ای طرح کی دیگر نقل نمازی با جماعت

ادا کرنے کو آگرچہ علماء نے کورہ لکما ہے گر عوام جس بے نوی نہ

دیا جائے آگر نیکیوں بی ان کی رغبت کم نہ ہو۔ عوام کو نماز کی
طرف راغب رکھنا انہیں نقرت ولائے سے کمیں بھر ہے۔

طرف راغب رکھنا انہیں نقرت ولائے سے کمیں بھر ہے۔

طرف راغب رکھنا انہیں نقرت ولائے سے کمیں بھر ہے۔

(الله کی ۱۸۲۲م) ۱۲۲۲م)

## اتعام کی رات

اس لمد مهارک کی آخری رات برا اور انعام کی رات سید اور بد تولیت دعا . کاموقع سید حضور سید عالم خانیم کا ارشاد کرای سید:

الم تر الى العمال يعملون فاذا فرغوا من اعمالهم و فوا ابعوزهم-ابعوزهم-

لین کیا تم سے تمیں دیکھا کہ مزدور کام کرتے ہیں۔ اس جب اسے عمل سے قارع ہوتے ہیں اس وقت پوری مزدوری یاتے

الك اور مديث ياك بس ب كرد

العامل انعا ہوفی ابدرہ افا قصی عملہ (مند اند ۱۹۲/۲۹)
لین عال جب ابنا عمل پورا کر لیتا ہے تو اے پورا ایر دیا جا آ

تو مومن کے لئے بیٹک ہیہ بہت بڑا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے بعد اپنی طاجات عرض کرے اور قبولیت کا شرف پائے۔ (فلوی ۸/۱۵۵ ما۵) صدقہ فطر

صدقہ فطر او رمضان میں لاگو ہوتا ہے اور سے ہر مسلمان مرد عورت ، نیج پر واجب ہے۔ اور جتنا جلد اوا کیا جائے ہمتر ہے۔ مدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زلوۃ کے ہیں اور اس کی مقدار دو در گندم کے برابر ہے۔ صبح ابن ترید میں عبداللہ بن عمر اللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ملاہم کے برابر ہے۔ صبح ابن ترید میں عبداللہ بن عمر اللہ ہے عدد مبارک میں صدقہ مجور ، متق اور جو سے دیا جانا۔ گندم میسر نہیں ہوتی متی ۔ ایک دو سری روایت میں ابو سعید خدری واللہ کتے ہیں کہ جب امیر معلوبیا کے فیار میں کندم کا استعمال عام ہوا تو علاء نے صدقہ فطری مقدار گندم سے دو در مقرد کی میں (امام اجر رضا) نے ہے در رضان المبارک ہے ساتھ کو جو اور گندم کے پیانوں سے تجربہ کیا تو بر بی کے بیری بیائش سے گندم کی مقدار پونے دو سیرسے اشنی ہم زائد لکی۔ یہ صاب محفوظ رکھنا چاہئے کونکہ اس کے مطابق صدقہ فطر کفارہ اور روزے نماز کا فدیہ ادا کرنے میں زیادہ احقیاط اور مستحقین کا لفتے نہاں ہے۔ روزے نماز کا فدیہ ادا کرنے میں زیادہ احقیاط اور مستحقین کا لفتے نہاں ہے۔

حضور سید کا گنات علیه کی سیرت طیب بر سید عبد الرحمان مخاری کی سدا بهار تحریب به قرآن در شان محمد علیه به عرش کارایی به خاصل ایمال به نقر غیور با مارکه حبیب علیه می (زیرطیع)





#### روزہ فرض ہے

☆ رمضان کا روزہ ہر بالغ مسلمان پر فرض عین ہے۔ یہ دین کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ قرآن میں آگرچہ فرضیت روزہ کا ذکر صرف آیک ہی جگہ ہے لیکن عبارۃ اور اشارۃ اس کی نضیات کئی دو سرے مواقع پر بھی ظاہر فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں روزہ کی فرضیت یوں بیان کی گئی:

يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبُ عَلَيْكُمُ الْمِبِيامُ كَعَا كُتِبُ عَلَيْكُمُ الْمِبِيامُ كَعَا كُتِبُ

اور سورہ توبہ میں اہل ایمان مردوں کے اوصاف یوں بیان کئے گئے:

التَّائِبُوْنَ الْعَابِئُوْنَ الْحَامِلُوْنَ السَّائِحُونَ

لعن توبه كرف والك عبادت كرف والك حد كرف والك روزه

رکھنے والے۔

اور سورہ تحریم میں مسلمان عورتوں کے متعلق فرمایا:

تَائِبَاتِ عَابِعَاتِ سَاثِعَاتِ

لین توبه کرتے والیاں عمادت کرنے والیان موزو رکھنے والیاں

ان آیات میں السائع کا معنی روزہ رکھنے والا ہے۔ (فرق ۱۹۵/۱۰- یاب زکوۃ)

نی کریم مالیام کی بهت سی احادیث مبارکه میں روزہ کی فضیلت بیان ہوئی

ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ المالم فرمایا:

"اسلام اور دین کی بنیاد تین چیزس بین جن پر اسلام کی عمارت کمٹری ہے۔ آگر کسی نے ان بین سے آیک کو ترک کر دیا تو وہ کافر ہو گا اور اس کا فون مباح ہو گا۔ ان بین سے آیک کلمہ توحید کی شمارت و دوسری تماز قرض اور تیسری ماہ رمضان کا روزہ ۔ ابو یعلی اور منذری کی روایت بین بید الفاظ آئے ہیں کہ جو ابو یعلی اور منذری کی روایت بین بید الفاظ آئے ہیں کہ جو

فض ان تین ارکان مین سے کمی کو بجانہ لایا وہ خدا کا منکر ہے اس کا کوئی نفل و فرض قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کا خون و اس کا کون و اس کا میں مباح ہوگا۔

ایک اور عدیث یاک میں تی کریم بالیم سے یہ بھی منقول ہے کہ:

ادبع فرضهن الله فی الاسلام فمن جاء بثلاث لم یفنین عنه شیئاحتی بانی بهن جمیعا العبلواة والزكوة و عنه شیئاحتی بانی بهن جمیعا العبلواة والزكوة و سیام دمضان و حج البیت (مند ایام حمد ج م ص ا م)

یعنی اللہ تعالی نے دین املام میں چار چین فرض کی جیں۔ اگر کوئی شخص ان میں سے تین چین انجام دیتا رہے تو وہ اس کے کوئی شخص ان میں سے تین چین انجام دیتا رہے تو وہ اس کے کمی کام نہیں آئیں گی۔ یمان تک کہ چاروں چیزوں کو اینائے۔

وہ یہ بیں۔ فماز ' ذکوہ ' روزہ رمضان اور جج کعبہ۔ روزہ ایک عبادت بھی ہے اور جسمانی صحت کا ذریعہ بھی۔ حضور آکرم مالیکیم

ف ارشاد فرمایا:

#### اغزوا تغنبوا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا

(جمع الزوائد ۵/۱۲۳)

لینی جماد کرد مال عنیمت یاؤ۔ روزه رکھو تندرسی طاصل کرد اور سٹر کرد ماکہ نفع کماؤ اور غنایاؤ۔

اس صدیت پاک سے معلوم ہوا کہ روزہ انسان کے لئے جسمائی صحت اور روحانی معدرت کا ذریعہ ہے۔ معالی ۱/۱۳۳۲)

المن حالمہ اور دودھ بلائے والی عورت پر بھی روزہ فرض ہے۔ البتہ آگر روزہ رکھنے سے خود کو یا بیجے کو سخت نقصان بینچنے کا اندیشہ ہو اور بید اندیشہ ظن غالب کے ساتھ ہو تو البی صورت میں روزہ تھا کرنے کی اجازت ہے۔ (قادی ۱۰/۵۹۷)

#### أيك غلط خيال

الله المحمد الم

سب سے پہلی بات تو بہ ہے کہ تراوی میں قرآن پڑھنا روزہ رکھنے سے مانع نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ہزارہا حفاظ قرآن جن میں بوڑھے ' نیچے اور کمزور شامل ہیں ' ون کو روزہ رکھتے اور رات کو قرآن ساتے ہیں۔ صدیوں سے میہ معمول چلا آ رہا ہے اور کبھی کسی کو نقصان وہ نہیں ہوا۔ اور الیا ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ روزہ خود صحت ہو اور قرآن مرایا شفا۔ جس کا اعتقاد صحیح ہو اسے روزہ اور قرآن دونوں سے نفع حاصل ہو گا۔ قرآن حکیم کے بارے میں اللہ تحالی کا قربان ہے کہ:

وُ نُنزِّلُ مِنَ الْقرُآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ دَحَّمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

لینی ہم نے قرآن نازل کیا جو مومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے۔ اور روزہ کے بارے میں حضور می کریم طابع سے ارشاد فرمایا:

#### صوموا تصعوا

ليني روزه ركهو اور صحت پاؤ-

(جمع الزوائد ٥/ ٣٢٣ - الجامع الصغير ١/٩٥)

بناء بریں کسی طرح بھی ہی باور شیں کیا جا سکتا کہ تراوی میں قرآن پڑھنا یا کوئی اور دین کام کرنا روزہ رکھنے سے مانع ہو۔ بیہ صرف عدر ناطل اور کم ہمتی ہے۔

بھریہ ہے کہ بالفرض اگر قرآن پڑھنا کسی شخص کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ اسے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہتی تو اس صورت ہیں اس کے لئے قرآن پڑھنا نہ سنت ہے نہ باعث تواب بلکہ موجب گناہ ہے۔ کیونکہ شریعت اسلامی کا مطلق اصول ہے کہ

جو بھی عمل روزہ رکھنے سے کرور کر دے یا مالع ہو وہ جائز نہیں۔ یک دجہ ہے کہ ائمہ
دین نے کہا ہے کہ آگر روزہ کی وجہ سے کوئی مخص اننا کمزور ہو جاتا ہے کہ نماز میں
قیام کی طاقت نہیں رکھتا تو بھی اس کے لئے رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز نہیں' بلکہ دہ
روزہ رکھے اور نماز بیٹے کر اوا کرنے۔

(در مختار ۱/۱۵۲)

سجان اللہ! روزہ کی ایمیت کتی زیادہ ہے کہ اس کی خاطر تماز میں قیام ساتط ہو جاتا ہے طلا تکہ نماز میں قیام فرض ہے۔ تو کمال بید کہ ایسے کسی عمل کی خاطر روزہ چھوڑنے کی اجازت دی جائے جس عمل کو خود روزے کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہو جیسے کو آن بھی تو زیادہ سے زیادہ سنت ہی ہے۔ اور سنت کا سنت یا مستحب عمل۔ اور تراویج میں ختم قرآن بھی تو زیادہ سے زیادہ سنت ہی کا سنت کانیہ ہے۔ اور سنت کانیہ کا درجہ سنت عین سے بھی موٹر ہوتا ہے جبکہ ماہ رمضان کا روزہ فرض عین ہے اور فرض عین ہے۔ اور شرف میں ہوتی ہوتی ہے۔ اور قرض عین ہوتی ہوتی ہے۔ اور قرض عین ہوتی ہوتی ہے۔ اور قرض عین ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اور فرض عین ہمی وہ جس کے اور فرض عین ہمی وہ جس کے کہ سنت کانیہ کی خاطر فرض عین چھوڑ دیا جائے۔ اور فرض عین ہمی وہ جس کے یار شاہ فرانی ہوتی ہے۔ اور فرض عین ہمی وہ جس کے یارے بی کریم خاریج نے ارشاہ فرانی ؛

"اکر کسی نے بیاری با ود مرے شرعی عدر کے بغیر ماہ رمضان کا ایک روزے بھی بچور ویا تو بعد میں ساری عمر روزے رکھتا رہے ایک روزے رکھتا رہے بھر بھی اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا"۔ (صحیح بخاری)

#### ترتبيب عبادات

اس موقع پر حضرت فوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی بید نفیس تحقیق پیش کرنا انتہائی فائدہ بخش ہے۔ نتوح الغیب کے مقالہ تر تبیب عبادات میں آپ فرماتے ہیں:
مومن کو چاہئے کہ دہ فرض عبادات کو انجام دے جن کے ترک
سے وہ گنگار ہو آ ہے۔ جب ان فرائض کو ادا کر پیچے تو پھر سنن
میں مشغول ہو جن کا ترک عماب کا سبب ہے۔ اور سنن سے

فراغت کے بعد نظی عبادات کی طرف متوجہ ہو آگر فرائض کی ادائیگی سے بہلے ہی سنن اور توافل میں مشغول ہو گیا تو وہ باطل اور رائیگاں ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ نظی عبادات میں مشغول ہو کر فرائض کو ضائع کر دینا آدمی کے لئے باعث ہلاکت ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کوئی اپنے قرض خواہ کو ہدیہ دے دے گر اس کا قرض ادانہ کرے۔ ایسا ہدیہ بارگاہ النی میں نامقبول ہے۔

جہ بناء بریں اگر کوئی حافظ قرآن تراوی پڑھا رہا ہو اور اس خیال سے روزے نہ رکھتا ہو کہ روزہ اس کو تراوی کی امامت نہ رکھتا ہو کہ روزہ اس کو تراوی کی امامت سے ہنا ویں کیونکہ عالب گمان نیر ہے کہ وہ حافظ انتمائی ورجہ کا کم ہمت اور امور دیدنید کے معالمے میں بر ذوق ہے اور وہ تراوی میں قرآن پاک محض ریاکاری کیلئے پڑھا رہا ہے۔ ایسے محض سے قرآن پڑھوانا گناہ عظیم ہے۔

رفاوی جا سرم اللہ محض سے قرآن پڑھوانا گناہ عظیم ہے۔

(فاوی جا سرم اللہ میں اللہ محض سے قرآن پڑھوانا گناہ عظیم ہے۔

روزہ ایک شری عمل ہے اور اس کی حقیقت ہیہ ہے کہ شام تک عبادت کی نیت سے کھائے کے شام تک عبادت کی نیت سے کھائے کے بینے اور عبستری سے باز رہے۔ اور بیہ شری عمل اپنے اندر بہت سے جسمانی فوائد لئے ہوئے ہے۔ روزہ انسان کو محت مند بناتا ہے۔ اس کی بیاریاں دور کرتا ہے۔ اس کے جسم اور روح دونوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ صنور پر نور سید عالم طابع نے ارشاد فرمایا:

صوموا تصبحوا - لین روزه رکمو تکررست ہو جاد کے۔

اخلاص

روزہ کی نیت فالس ہوئی چاہے۔ روزہ کے قائدے بہت سے ہیں لیکن روزہ رکھتے وقت ان فائدول کی نیت نہ ہو۔ شا" روزے کے بارے میں حدیث ہے صوموا تصبحوا۔ روزہ رکھو تررست ہو جاؤ کے۔ تو یہ نہیں ہو سکا کہ روزہ تررست ہو جاؤ کے۔ تو یہ نہیں ہو سکا کہ روزہ تررست کی نیت سے رکھا جائے بلکہ روزہ اللہ تعالی کے لئے ہو گا اور ترری کی

منعت اس سے تبعا" حاصل ہوگ۔ اگر دکھاوے یا کسی اور دنیاوی غرض کے لئے روزہ رکھا تو بظاہر فقہی عمل ادا ہو جائے گا لیکن تواب نہ طے گا بلکہ عذاب نار کا مستحق ہو گا۔ روز قیامت اس سے کما جائے گا اے فاحق و فاجر " اے وحوکہ باز تیرا عمل ضائع ہو گیا۔ ابن اجر اس سے مانگ جس کے لئے کرنا تھا۔ جس کے لئے کرنا تھا۔

#### رزق حرام

• آگر کسی فخص کا کھانا بینااور پہننا اوڑھنا سب حرام ہو اور وہ حرام کھانا کھا کر روزہ رکھے اور حرام چیڑ سے افطار کرے تو ظاہری طور پر اس سے روزے کا فرض ماقط ہو جائے گا کیونکہ سحری کھانا یا افطار کرنا روزے کی حقیقت میں داخل نہیں اور نہ اس کی شرائط میں سے بین۔ لیکن حرام کھانے کا گناہ اس کے ذمہ الگ سے عائد ہو گا۔ اس کی شرائط میں سے بین۔ لیکن حرام کھانے کا گناہ اس کے ذمہ الگ سے عائد ہو گا۔

نسافر

مسافرات کھرے ہیں منل یا اس سے زیادہ فاصلے کا ارادہ کرکے چلے تو خواہ سفر کی نیت اچھی یا بری جو بھی ہو وہ مسافر ہے۔ اور ایسے مخص کو جس دن کی صبح مسافل مسافرت کے حال میں آئے اس دن کا روزہ نافہ کرنا اور پھر بھی اس کی قضا رکھ اینا جائز ہے۔ آہم سفر میں روزہ آگر اسے یا اس کے رفیق سفر کو نقصان نہ پہنچائے تو پھر روزہ نہ رکھنا ہی بھتر ہے۔ در مخار میں ہے:

ویندب العبوم ان قم بیشره اور مخارج اص ۱۵۳) منافر کو روزه تکلیف نه وے تو روزه رکھنامستحب ہے۔

#### احرام رمضاك

جو آدمی کمی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے اسے بھی اہ رمضان کے احرام میں دن بھر روزہ دار کی طرح رہنا واجب ہے اور آگر مجبورا " کچھ کھانا بینا ہو تو حتی الوسع چھپا کر کھائے ہے۔
حتی الوسع چھپا کر کھائے ہے۔

#### متحرو افطار

جے حضور سرور کا کتات بھی کا معمول مبارک اور عادت مستمرہ کی تھی کہ آپ مطابع کا خوب کی تھی کہ آپ مطابع کا خبرے سحری تناول فرمایا کرتے۔ اس لئے تمام مسلمانوں کو جمال تک ممکن ہو سنت کی پیروی میں سحر کا کھانا تاخیر سے کھانا چاہے۔ تاہم البی دریہ نہ ہو کہ صبح کا شک رہ جائے۔

جہ سحری کھانے میں تاخیر مستخب و مسنون ہے۔ اعادیث محید میں حضور ملائیلم نے تغیل افطار اور تاخیر سحور کا تھم فرمایا۔ ارشاد مرامی ہے:

میری امت ہیشہ خرسے رہے گی جب تک انطار میں جلدی اور سحریں در کرے گی۔

سحری میں تاخیر کا معنی ہے ہے کہ اس وقت تک کھائے جب تک طلوع فجر کا ظن عالب نہ ہو۔ آب کریمہ حقی مقبین العظم النعیط الابیطی یعنی حتی کہ سفید ڈورا تہمارے لئے خوب ظاہر ہو جائے کا یمی منشاء ہے۔

ہے۔ رمضان میں سحری کے وقت سونے والوں کو جگانے کے لئے اور سحری کا وقت شونے والوں کو جگانے کے لئے اور سحری کا وقت ختم ہونے کا اعلان کرنے کے لئے نقارہ وغیرہ کوئی معروف طریقہ افتیار کرنا جائز بلکہ مناسب ہے۔

روزہ انظار کرنے میں تغیل مینی جلدی کرنا منتحب ہے۔ ہی کریم مالیکم نے ارشاد فرمایا:

> میری امت ہیشہ خیرے رہے گی جب بک انظار میں جلدی اور سحریں در کرے گی- (میح بخاری ا/ ۲۲۳)

اخلار کا انظار کا معنی ہے کہ جب غروب آفاب پر بھین ہو جائے فورا" افظار کر لے دہم اور وسوسہ میں نہ پڑے اور نہ بلا وجہ را نفیوں کی طرح شب کا ایک حصہ واخل ہونے کا انظار کرے آہم الی جلدی کہ ابھی آفاب غروب ہونے میں جی ہو واخل ہونے کا انظار کرے آہم الی جلدی کہ ابھی آفاب غروب ہونے میں جی ہو حور ہے ہو افظار سے روزہ جاتا رہتا ہے۔ وجہ بہ ہو کہ جب سورج غروب ہونے کا لیقین نہ ہو ون باتی سمجھا جائے گا اور اس وقت روزہ کو لئا جب سورج غروب ہونے کا لیقین نہ ہو ون باتی سمجھا جائے گا اور اس وقت روزہ کو لئا جب کو لئا شمرے گا۔ اور ستاروں کا ظاہر ہونا غروب آفاب کی ولیل نہیں کو لئا شمرے وائے ہیں۔

کو فکہ اجمال آرے ون سے جیکتے ہیں۔

(قاوی ۱/ ۱۲۷)

جڑ حضور سید عالم ملاہیم کی عادت کریمہ یہ بھی کہ روزہ کی حالت میں غروب اقتاب سے بہلے کمی کو تھم قرباتے کہ بلندی پر جاکر آفاب کو دیکتا رہے۔ وہ نگایں آسان پر جمائے رکھتا اور حضور اقدس ملائیم اس کی خبر کے خشھر ہوتے۔ جو نئی وہ اطلاع دیتا کہ سورج ڈوب گیا ہے آپ ملائیم خرما وغیرہ تادل فرما کر روزہ افطار کرتے۔ چنانچہ ام البو منین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ میں لے رسول اللہ ملائیم کو روزے کی حالت میں دیکھا۔ آپ ملائیم کمجور ہاتھ میں پکڑے ہوئے غروب آفاب کا انتظار فرما رہ جیسے ہی سورج ڈوبا آپ ملائیم نے کمجور تادل فرما کر روزہ افطار کر اسلامی البیم البیم کی اللہ کی مارے جیسے ہی سورج ڈوبا آپ ملائیم نے کمجور تادل فرما کر روزہ افطار کر اسلامی البیم البیم کی البیم کی اللہ کی مارے جیسے ہی سورج ڈوبا آپ ملائیم نے کمجور تادل فرما کر روزہ افطار کر البیم کی البیم کی البیم کی مارے جیسے می سورج ڈوبا آپ ملائیم کے کمجور تادل فرما کر دوزہ افظار کر البیم کی البیم کی کا اسلامی کی مارے جیسے می سورج ڈوبا آپ ملائیم کے کمجور تادل فرما کر دوزہ افظار کر البیم کا کی سورج ڈوبا آپ ملائیم کی کی کا کی کا کی کا کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کی کا کی کا کی کا کا کی کا کا کی کا کی کا کی کا کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کی کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کا کی کا کی کا کا کا کی کی کی کا کا کی کی کا کی کی کا کا کی کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا کا کی کا کا کی ک

#### افطار کی وعا

روزه انظار كرنے كى مسنون دعائيں يہ بيں اللّٰهُمْ لَكُ مُنْهَا إِنْكَ مُنْهَا إِنْكَ اللّٰهُمْ لَكُ مُنْهَا إِنْكَ اللّٰهُمْ لَكُ مُنْهَا إِنْكَ الْمُكَالِمُ اللّٰهُمْ لَكُ مُنْهَا إِنْكَ الْمُكَالِمُ اللّٰهَانِ ١٠٩/٣) النَّكَ المُنْهَيِّعُ الْعَلَيْمُ ... (شعب اللّهان ٢٠٩/٣)

﴿ الْعَمْدُ لِلَّهِ النَّذِي اعْانَئِي فَعَمْمَتُ وَرَزُقَئِنَ فَأَفْطُرْتُ

(عمل اليوم الليلة إس ١٢٨)

 ذَعُبُ الظَّمَاءُ وُ ابْتَلَتِ الْعَرَوْقِ وَ يَثْبُتُ الْاَجُرُ 

الْ تَعَامُ اللَّهُ تَعَالَى الرَّالِ وَادُو الرَّالِ)

اللهم الكهم الك منت و على در قوت افعار كن (الشعدة اللهمات ١٨٨)

الله والم كل شرعيه كا مقتفى بير ب كه روزه افطار كرن كى مسنون دعا افطار ك بعد بإهن جائية معنوات مقدسه بين ايبا بى نظر آنا به به به به به كه روزه جلد افظار كى تلقين كى هنى به ادر دعا غروب آفاب به بهل تو بإهنا به معنى ب كه روزه جلد افظار كى تلقين كى هنى ب ادر دعا غروب آفاب به بهل تو بإهنا به معنى ب اور آفاب غروب بوت بى سب بهلا كام افطار بونا عاب و ورق ورق ورق ورق ورق ورق به به بهلا كام افطار بونا عاب و افطار كرد اور اس كه مقاطع بن زيد سورج وورج ورج به فورا "روزه افطار كرد اور اس كه مقاطع بن زيد سورج ورج توج به كم فورا "روزه افطار كرد اور اس كه مقاطع بن زيد سورج ورج به كم فورا "روزه افطار كرد اور به بهل فرا " روزه افطار كرد اور بهر دعا بإس كم مان في بال فياده بهنديده ب كم فريد كاعمل فياده بهنديده ب كونكه الله نقائي كا ارشاد كراى ايك مديث قدى بين منقول ب كه فريد كاعمل فياده بهنديده ب كونكه الله نقائي كا ارشاد كراى ايك مديث قدى بين منقول ب كه فريد كاعمل فياده بهنديده ب كونكه الله نقائي كا ارشاد كراى ايك مديث قدى بين منقول ب كه فيد

ان احب عيادى الى اعجلهم قطرا

(14/1527)

این جمعے اسے برگروں میں وہ محص نراوہ بارا ہے۔ جو ان میں سب سے زیادہ جلد روزہ انظار کرتا ہے۔

اب اس بات میں کوئی شک شیں کہ فرکورہ بالا صورت میں زید کا روزہ افطار کرنا عمرہ کے مقابلے میں جلد نز ہے۔ اور می طریقہ اللہ تعالی کے ہاں بہندیدہ ہے۔ بناء بریں روزہ وار کو جائے کہ سورج غروب ہوتے ہی فورا " افطار کرے اور بھر ساتھ ہی مسنون دعا پڑھے۔

#### انطاري

الله المحور كے ساتھ افطار كرنا مسنون ہے۔ أكر آزہ كھور نہ ہو او خكك كھور كے ساتھ افطار كرنا بمتر ہے۔ يى حضور اكرم كھور كے مائھ اور وہ بھى ميسرنہ ہو تو پائى نے افطار كرنا بمتر ہے۔ يى حضور اكرم المؤلم كا اسوہ مبازكہ ہے۔ سنن ابى واؤد اور جامع ترزى بيس حضرت ائس الله ہے مردى ہے كہ:

مكان النبى صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلى على رطبات قان لم تكن رطبات فتميرات و ان لم تكن تميرات فحسا جسوات من ماء

الرندی ۱/۸۸ - ابی داؤد ۱/۳۲).

الین حضور سید عالم الهیم مماز مغرب ادا کرنے سے پہلے تر کھجور سے روزہ افظار کرتے۔ اگر تر کھجوریں نہ ہو تیں تو خیک کھجوریں استعال قرائے اور اگر وہ بھی نہ ہو تیں تو بانی کے چند کھونٹ بی استعال قرائے اور اگر وہ بھی نہ ہو تیں تو بانی کے چند کھونٹ بی استعال قرائے اور اگر وہ بھی نہ ہو تیں تو بانی کے چند کھونٹ بی استعال قرائے اور اگر وہ بھی نہ ہو تیں تو بانی کے چند کھونٹ بی

الله بین محرکر کھانا اکثر عبادت میں رکاوٹ بٹرا ہے۔ خاص کر ماہ رمضان میں انظار کے وقت کم کھانا چاہئے گاکہ قیام لیل کی برکات سے محروم نہ ہو۔ جو بہت کھائے بے گا وہ بہت سوئے گا وہ خیرات و برکات کھوئے گا۔ اور جو بہت موئے گا وہ خیرات و برکات کھوئے گا۔ اس لئے حدیث میں آیا ہے کہ:

(شعب الايمان ۲/۲۵)

ان كثرة الأكن شوم

لعنی بے تک بہت کھانا بینا منحوس ہے۔

يس كماناحتى الامكان كم كمانا جائية- تقليل غذا سب سے بهتر علاج ہے-

حضور سرور کائات النایم کا ارشاد گرامی ہے:

آدمی نے بید سے برتر کوئی برتن نمیں بھرا۔ انسان کے لئے چند لقے ہی کافی نیں جو اس کی پیٹے سیدھی رکھیں۔ اور آگر یہ کافی نہ ہو تو ایسا کرے کہ تمائی پیٹ کھانے کے لئے ممائی پیٹے کے لئے المائی سائی پیٹے کے لئے المائی سائس کے لئے رکھے۔

اور تمائی سائس کے لئے رکھے۔

(ترفری ۲/ ۲۰)

#### قبوليت دعا كاوفت

☆

حضور پر نور سید عالم مائیدم کا ارشاد حرامی ہے کہ:

ان للمسائم عند فطره لدعوة ما ترد (ابن ماجه ص ۱۲۱)

یعی بے شک روزہ دار کے لئے انظار کے وقت بالیقین ایک دعا
ہے کہ ردنہ ہوگی۔

مطلب بیہ ہے کہ روزہ دار کی ایک وعا افطار کے وقت رو سیس ہوتی۔ روزہ بہت بری عبادت ہے اور رضائے النی کے حصول کا ذریعہ۔ چنانچہ روزہ دار شام کو افطار کے وقت خداکی بارگاہ میں دعا کرے اور اس کی دعا ضرور تبول ہوتی ہے۔

امام تحکیم ترزی نے حضرت عبداللہ بن عمر جالہ سے روایت کی ہے کہ حضور مرور کا کنات مالی کے فرمایا:

لکن عبد صائم دعوۃ مستجابۃ عند اقطارہ اعطی قی الدنیا او ذخراء فی الاخرۃ (نوادرالاصول ص ۸۳) لین ہر روزہ دار برے کے لئے انظار کے وقت ایک دعا ہے جو تبول ہوگی خواہ دنیا میں اسے دے دی جائے یا آخرت میں اس

` (تَأُول ٨/٨١٥ ٩١٥)

#### كے لئے ذخرہ ركمي جائے۔

#### روزه کب ٹوٹما ہے

ا۔ باہرے کوئی چیزبدن میں اس طرح واقل ہو کہ باہرے اس کا تعلق نہ رہے۔

٢- جماع أكرجه انزال شهو

٣- شهوت كم سائق مس كرنا جبكه انزال موجلة

(قاوی ۱۰/ ۱۸۸۲)

(نآوی ۱۲/۱۹۱۱)

ہے اگر کوئی مخص سحری کے وقت اتنا زیادہ کھا لیے کہ صبح اسے کھٹی ڈکاریں آئیں تو اس سے روزہ نمیں ٹوٹنا۔

اگر کوئی مخص رات کو بان کھا کر سویا اور صبح اٹھنے کے بعد چند ذرے چھالیا کے وانتوں میں گئے رہ گئے تو روزہ صبح ہو جائے گا۔ لیکن آگر منہ میں ایسا اگال کھیر تھا جس کا لعاب کے ساتھ حلق میں جانا مغنون ہے تو روزہ نہ ہوگا۔

(فلّوی ۱۰/۵۸۳)

بہ جو لوگ پان یا تمباکو یا نسوار کے عادی ہیں وہ آگر روزہ کی طالت میں پان ممباکو نسوار منہ میں رکھ لیں اور حلق میں نہ جانے دیں تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کفارہ لازم آئے گا کیونکہ پان تمباکو منہ میں رکھا جائے تو اس کا عرق ضرور حلق میں جائے گا اور نسوار جب اور کو سوئتھی جائے تو ضرور دماغ کو پنچ گی۔ اور یک تو ان جزوں کے استعال کا مقصد ہے۔ اور بالفرض آگر ان میں بھینی احتیاط کی صورت ممکن ہوتی جب بھی ممانعت میں شک نہ تھا کیونکہ حضور سید عالم مطابیم کا ارشاد گرائی ہے:

من وقع فی الشبهات وقع فی العرام کالراعی برعی حول العمی بوشک ان برتع فیه (میخ مبلم ۲۸/۲) حول العمی بوشک ان برتع فیه (میخ مبلم ۲۸/۲) لین جو آدی شید والی چزول کو اپنا آ ہے وہ حرام میں پر جائے گا جیبا کہ محفوظ چراگاہ کے آس پاس بحریاں چرائے والا فخص قریب ہے کہ ممنوع جمعے میں داخل ہو جائے۔

(قادی ۱۰/ ۲۸۲)

المين كانذ على طور بر آدمى وفيره جو دوا إلى شه غذا اور شه بى عام طور بر آدمى كى طبيعت المين كهاف يريث بحركر ان بين سے كوئى المين كهاف يريث بحركر ان بين سے كوئى جيز كهاف تو اس كا روزه اوٹ جائے كا محركاره لازم شين ہو كا صرف قضا ہوگى۔ چيز كهالے تو اس كا روزه اوٹ جائے كا محركاره لازم شين ہو كا صرف قضا ہوگى۔ (قاوى 1/ 000)

الله وانول سے خون لکے اور روزہ دار اس کو نکل کے تو اگر حلق میں خون کا داکتہ محسوس نہ ہو تو روزہ فاسد داکتہ محسوس نہ ہو تو روزہ فاسد

· (قُلُوی ۳۳/ ۱۲۹) روزہ دار کے علق میں عود و عبریا تھی چیز کا دعوال عبار خواہ سے کی يكلى كائبو عطرى خوشيو وواؤل كے ذاكتے كا اثر " كسى يا اس طرح كى اور كوئى چيز خود بخود چلی گئے۔ روزہ وار نے بالقصد اسے داخل نہ کیا ہو تو روزہ فاسد شیں ہو گا' اگر چہ اس وقت اسے یاد ہو کہ میرا روزہ ہے۔ وجہ ریہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنا ممکن نہیں كيونكه روزه دار كوبات كرف ك ك في منه كمولنا ير آب- بحربيه اس ترى كى ماندي جو کلی کرتے کے بعد منہ میں رہ جاتی ہے۔ (قُلُوي ١٠/ ١٩٩٣) ، تاہم اگر کمی روزہ وارتے ندکورہ اشیاء میں سے کوئی چیز ارادہ جان ہوتھ کر اسے علق میں واعل کی تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ حتی کہ جس نے عود و عبر یا ممن چیز کی دحونی سلکائی اور اسینے قریب رکھ کر اس کا دحوال سونگھا اور روزہ باو ہوتے موت طلق مين واعل كيا تواس كا دوره أوث جائ كا (نآوی ۱۰/۱۳۹۳) یائی میں غوطہ لکانے سے روزہ سیس ٹوٹا۔ ہاں آکر یائی جوف کے اندر مسام كے بجلئے منافذ سے چلا جائے تو بحر روزہ ثوث جائے كا اور غوطے میں عام طور پر ابیا مرمہ ہرونت لگانے کی اجازت ہے اور لگا کر سو بھی سکتا ہے۔ آ کھوں امل کان یا تاک کی طرح سوراخ شیس جن میں کوئی چیز داخل ہوتے سے روزہ کو تقضان مسواک کرنا سنت ہے۔ روزہ دار ہروفت مسواک کر سکتا ہے۔ البتہ عمر اکے بعد مسواک چیلئے سے لکڑی کے ریزے چھوٹیں یا مزہ محسوس ہو تو اعتباط کرتی عائم - روزه دار كو منجن استعل كرف به احتياط بمترب روزه دار کو خلال کرنے میں کوئی مضائقتہ شیں۔ مگر رات کو دانوں ہیں ا کھ بچاکرنہ رکھنا جاہے ہے دن کو خلال سے تکافے۔

Marfat.com

روزہ دار خوشیو سونکھ سکتا ہے۔ البت لوبان یا کوئی الی خوشیو سو تھے سے

جس کے اجزاء وماغ کو چڑھ جائیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ دار اینے سر اور بدن پر تیل اچھی طرح مل کر جذب کر سکتا ہے۔ اس سے روزہ تھیں ٹوٹا۔ ہاں کان میں ڈالنے سے روزہ جا آ رہے گا۔ ، روزہ دار کو قصد تھلوانا جائز ہے۔ اس سے روزہ نمیں ٹوٹا۔ البتہ چونکہ اس سے کزور ہو جانے کا اندیشہ ہے اندا بچنا مناسب ہے۔ پیگاری لکوائے سے مرد کا روزہ سیس ٹوشا عورت کا ٹوٹ جایا ہے۔ ☆ (نآوي ۸/ ۲۸۷)

، روزه وارس رسيده جو يا اليخ نفس ير قابو يا سكے تو روزه كى حالت ميں ايى بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے۔ لیکن اگر جوان ہو یا ضبط نفس پر قادر نہ ہو تو اس کے لئے روزے کی حالت میں بوسہ لینا منع ہے۔ چنانچہ حضور اکرم منابیم سے ایک بار سمی کے روزے کی حالت میں بوسہ کے متعلق وریافت کیا تو آپ منابیام نے اجازت فرمائی اور ود سرے سمی مخص نے پوچھا تو منع فرما ریا۔ اس فرق کی وجہ وہی منبط تنس کی قدرت (قلوی حاشیه ۲/ ۲۹۳)

آكر سمى فض نے جنابت كى حالت ميں روزہ ركھا اور قصدا" انظار كے وقت تک عسل نہیں کیا تو آگرچہ اس کا روزہ فاسد بنہیں ہو گاکیونکہ طہارت شرط صوم شیں کین سارا دن نلاک رہے اور تمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے روزے کی نورانیت میں ضرور فرق آئے گا۔ نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور مناہ کبیرہ کی ظلمت سے روزے (قاوي ۱۰/۲۵۵) کا ٹور تحبث جا تا ہے۔

،اگر بھی مخص نے غروب آفاب کی مختیق کئے بغیر یو تنی روزہ انظار کر لیا اور بعد میں ثابت ہوا کہ ابھی آفاب شیں ڈویا تھایا اس بارے میں کھے پہتر نہ چل سکا و دونوں صورتوں میں اس مخض کو روزہ قضا کرتا پڑے گا۔ تیکن اگر ثابت ہوا کہ جب اس نے روزہ کھولا اس وقت فی الواقع سورج ڈوب چکا تھا تو اب روزے کی قضا نہیں۔ ر ... . وقاوی ۱۰/ ۲۵۲ ۲۵۲)

كفاره

#### أروده كاقدب

المجالات المحص نادان لوگول نے بد سمجھ رکھا ہے کہ روزہ کا فدید ہر شخص کے لئے جائز ہے۔ جس کو بھی سکھھ تکلیف ہو وہ روزہ پھوڑ وے اور اس کا فدید اوا کر وے ۔ ید خیال بالکل غلط ہے ایدا ہر کر نہیں۔

المان کی اجازت مرف شخ فانی کے لئے ہے جو پیرانہ سالی کی وجہ سے معتقال روزہ رکھ سکے نہ جاڑے میں۔ نہ معتقال روزہ رکھ سکے نہ جاڑے میں۔ نہ

لگا آر نہ متفرق۔ اور جس عذر کے باعث وہ روزہ رکھنے سے قاصر ہے آئندہ اس عذر کے دور مونے کی امید بھی نہ ہو۔ صرف ایسے مخص کو روزوں کے بدلے فدیہ اوا کرنے کا تھم ہے۔

کرنے کا تھم ہے۔

اس کی ہدایت پر مل کرے ورنہ اپنے وہم کو لا می اصنا نہ سکے (مادی ۱۱/۲۰۱۵)

ہزار ایس بورے اور بیار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گرمیوں میں روزہ کی طاقت واقعی نہیں ہوتی محر جاڑوں میں رکھ سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے قدید دینا جائز المات واقعی نہیں ہوتی محر جاڑوں میں رکھ سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے قدید دینا جائز المیں بلکہ محر میوں میں تضا کر کے سردیوں میں روزے رکھنا ان پر قرض ہے۔

الله المنظم الم

(فآوی ۱۰/۱۷۹۹)

جہے کسی جوان یا ہو ڑھے مخص کو بیاری نے اتنا کمزور کر دیا ہو کہ وہ فی الوقت روزے رکھنے کے قابل نہ ہو تب مجی اسے قدید دسینے کی اجازت شیس بلکہ بیاری جانے کا انظار کرے۔ اور بعد میں جب مست ہو تو روزے تھنا کر اے۔

(قاوى ١٠/ ١٥٥٥)

اتنا زیادہ فدریہ کی اجازت مرف ایسے بیٹے قائی کے لئے ہے جے بردهاہے نے اتنا زیادہ ناواں کر دیا ہو کہ دہ کمی موسم اور کمی صورت روزے رکھنے کے قابل نہ ہو۔ اور نہ

اس کی طاقت بحال ہونے کا امکان ہو کیونکہ پردھلیا تو جانے والی چیز نہیں۔ جول جول عمر بردھیا تو جانے گا طاقت بحال ہوئے کا امکان ہو کیونکہ پردھلیا تو جانے گا۔ ایسے مخص کو اجازت ہے کہ روزے نہ رکھے اور ان کا فدیہ ادا کرے۔

کا فدیہ ادا کرے۔

#### فدییہ کی ادائیگی

جہ شخ فانی پر روزوں کا قدیہ اپی زندگی میں اوا کرنا واجب ہے۔ اگر کسی وجہ اوا نہ کر سکے تو وصیت کر وے۔ بہتریہ ہے کہ اپی زندگی ہی میں اوا کر وے۔ مرض وفات میں بھی روزہ کا فدیہ وینا جائز ہے۔

فدیہ کے مصارف وہی ہیں جو زکوۃ کے شرخی مصارف ہیں۔ صدقہ فطر کا قدیہ کے مصارف بھی وہی ہیں۔

کفارہ 'نذر اور دیگر صدقات واجب کے مصارف بھی وہی ہیں۔

ایک روزہ کا فدیہ نصف صاع کندم یا ایک صاع ہو ہے۔ ایک صاع کا وفیرہ وینا ہیں وزن دو ہم سر تولے کے برابر ہے۔ کندم اور جو کے علاوہ کسی شم کا کوئی غلہ وغیرہ وینا ہو تو اس میں وذن کا لحاظ نہیں ہو گا بلکہ ای ایک صاع جو اور شم صاع گندم کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ قیمت میں اس دن کا نرخ بازار معتبر ہو گا جس دن فدیہ واجب ہوا کا اعتبار کیا جائے گا۔ قیمت میں اس دن کا نرخ بازار معتبر ہو گا جس دن فدیہ واجب ہوا کا اعتبار کیا جائے گا۔ قیمت میں اس دن کا نرخ بازار معتبر ہو گا جس دن فدیہ واجب ہوا کا اعتبار کیا جائے گا۔ قیمت میں اس دن کا نرخ بازار معتبر ہو گا جس دن فدیہ واجب ہوا کہ کہ جس دن اوا کر رہے ہیں۔





**E** 

تاليف ..

علامرس ومودا حرصوى المرشون المرشوى المرشوع المرشوع المرشون المدريث مركزى والعسام ترب الامناف لابو

بااحتام. صاجزاده پیرسید م<u>صطف</u>انشرف رضوی

المعرف العام حروال سي ورثيث، والعام حروب العام ورثيث، والعام حروب العام ورثيث، والعام ورثيب العرب العام ورثيب العرب العرب العام ورثيب العرب الع

# بشافراليخيد المعان وم المعان ا

ون بول سے معوظ رہے۔ اس ن میل جے چیزوں سے ہوئ سے۔

ا: اس کو دروم و مروه اور میراس چیزسے ہے اسے جو در اللی سعے فافل کرتی ہو بحضور صدالت اس کے دروال سے ایک تیرہ اللہ تو اس میں ایک تیرہ اللہ تو اس میں ایک تیرہ اللہ تو اللہ میں اللہ تعدید اللہ میں جو دری نظر کو تون اللہ ایمان علیا فراستے گاجی کی ملاوت قلب میں مول کی اللہ میں میں وہ کی گا

۱- زبان کو کوال عجو شریفیبت. فیش گذش سے صفوظ رکھے جہد نبوی میں عور توں نے روزہ رکھا۔ دِن کے آخری صفری جو کا دیبایی فیمس قدر رہتایا کہ جان پر ہر گئی حضور سے ہالم صلی الترعید سسلم کی خدر سے میں آدمی بیج کر روزہ تو شے کی اجازت فلب کی۔ آب نے ایک بیالہ بھیجا و رحم دیا کہ جھیا اور حکم دیا کہ جھیا اور حافظ الحس تنازہ نون تھا اور اور صافا اور القرق الذہ تو اس تھیا ہے۔ اس کو اس بیالہ میں ہی خون اور گوشت کا اور القرق الی کا ملال کی ہوئی جیزوں کے استمال سے فرمایا کہ ان دونوں عور تول سے روزہ رکھا اور القرق الی کی ملال کی ہوئی جیزوں کے استمال سے فرمایا کہ ان میں سے ایک دوم ہے کہ بال خرمایا کہ اور دونوں نے مل کہ لوگوں کی غیبت کی اس سے ایک دوم ہے کہ بال جا کہ بیٹے اس کی توام کی بیٹ ہے۔ جا کہ بیٹی اور دونوں نے مل کہ لوگوں کی غیبت کی تا اس کا گوشت کو اس کے دوم ہے کہ بال

۳۔ کان کو ہرنا جائز آواز کے سُنے سے بچاہئے۔ اگریسی علیہ سے ہوتی ہوتی وال سے اُٹھ جائے مریث میں فرایا غیبت کرنے والااور سُنے والا دونوں گناہ میں شرکیہ ہیں۔

٧٧ - بوتت افطاراتنان كمائے كريث تن جائے۔

۵ افطار کے لبدول فوٹ اورائر پر کے درمیان رسینے کیامعلوم کراس کاروڑہ تبول ہوا۔ کرورانڈ کی دھر میں سرزائر دوس

سوم ، فاص الخاص صرات کاردره یه جه کرندکوره بالا با تول کے علاوه دل و نیوی خیالات سے باک دصاف مین مرابی دہران خالق کا تناسی کی طرف لو انگی لرہے ، ماسونے الشرکا خیال نہ آست ۔ اس کے ذکر و نکر و مراقیہ میں دن اور دات گزرجا نیں۔ ایساروزه انبیاء کرام صدیقین و مقربین کا ہوتا ہے کہی بزرگ نے اس کیفیت کو گوں بیان کیا ہے ۔ صدیقین و مقربین کا ہوتا ہے کہی بزرگ نے اس کیفیت کو گوں بیان کیا ہے ۔ اگر تنا فیدھا تھ و م میں دوز ہے ۔ اگر تنا فیدھا تھ و م میں دوز ہے ۔ اگر تنا کی عمرا کیس وال ہے اور ہم اس میں دوز ہے۔

سسے ہیں۔

روزے کی فرضیت کے بعد وارتعبان موزر کا تا کا در درکاتا کی فرضیت کے بعد وارتعبان موزرے کے اور کی میں کے معظم ساتہ میں اس میارک مہینے کے

قیس بن صرمدانصاری رضی الندتها سے عند روزه سے تھے بر مدینہ شریف کے باعات میں مزدود کی کرمان ہرائے اور ابلیہ سے کہاکہ ان سکے میں مزدود کی کرمان ہرائے اور ابلیہ سے کہاکہ ان سکے بدلے میں ہوری سے میں گابد سے میں کہا ہے ہی بدلے میں ہے۔ انسان کی اسے نور اور کہ انسان کی اور سوکٹ میں بوت و دالیں آئیں ، انہیں موتا دیکہ کرا فسوس کرنے لگیں اور کہا نامراد بسیم کری فرمات درست رہی رجب دو ہرموٹی تو بسیم سے کہی طرح رات گذری صبح ہوتی ، مگران کی حالت درست رہی رجب دو ہرموٹی تو بسیموٹ س ہوگئے رومیت و میں آئی اور بسیموٹ سے میں اندون کی مدرست یہ واقعہ بیان کیا گیا ۔ وسی آئی اور بسیموٹ س ہوگئے رومیت میں اندون کی مدرست یہ واقعہ بیان کیا گیا ۔ وسی آئی اور

غروب افتاب سے افرشب بھی کھا نامینا حلال کر دیاگیا۔ (تفسیر احدی وغیرہ) مناسب معلوم ہرتا ہے کر دوزہ اور اس مے متعلقات کے احکام ومسائل برطابق مزیب

حنفى بطور خلاصر بين كردست جائين ماكرة ارمين فيس ساكي يمكل طوريروا تعن برمائي

عضور بى كريم علي الصافة والسليم في الغرى الري المرى المر فضا ال رمضان المطبرديا جري فرايا الك مبينه الرياسي وبهت مبارك مي اس میں ایک رات ہے ولیات القدر اجوم زار ماہ سے بڑھ کر سے مالند تعالیے نے ال روزه كوفرض فرما يااوراس كى رامت كے قيام كو تواب عظيم بنايا۔ جو تنحص كسس ماه ميں كسى يكى كے ساتھ التركا قرب ماصل كرسے كارايا سے جي اكر غير دمضان ميں متر فرض اداكئے۔ یا ہ صبر کا ہے اور صبر کا بر کرمنت ہے ، یہ جمید لوگوں کے ماعظم خواری کا ہے۔ اس مرد ا برصاديا جاتاب نيزفرما يابس اومي جنت كيدروان كمل جات مي ردون كما والم بند بهوم التي مين روزه ومفال بئ المؤاروزه داركوجا بيك كفش مات زكرس بهالت سع كام زيے كواكركوتى سخص اس معيكوس يا كالى دسالے تووہ دوم تربركم ولے ميں دورہ دار مول ونیز فرایا قسم سے اس دان کیس کے انھیں میری کان سے کرروزہ دار کے منہ کی نوشبوال رکے نزدیک مخک کی توشبوسے زیادہ عمد دہ ہے، دوزہ دارا نیا کھا ناپیٹ اپی انوابش سے میرے لئے محبور دیتا ہے۔ روزہ میرے لئے ہے اورمی می اس کابدلہ دول کا برکی كاثراب دس گذاه سبئے ، نسكن روزه كا اجرات تعاسك فودعطا فراستے گا يغرضيكه بر ماه بركمتوں اور رحمتوں کا فزیر ہے مسلانوں کا فرض ہے کہ اس کی ترمت وعزت کو ملحظار کمیں باز،دورہ ج ، زكوة اوردير احكام الهيدى يابندى كرس ون من تنوراورم ولل بندركس وياده وتت الدي قرآن ، ذکرالنی اور درود شرافی کے ور دس گذاری اور محضور النی خلوص قلب مے ماتو مک وللمت كى معلائى اورائي كامول كى بنشش كى دعا أنكي .

میں تا فرمستوب ہے، مگر آئی نہیں کہ وقت میں شک ہوجائے۔ اگر وقت میں گنجائش نہو تو بھالت بغابت سحری کھاسکتا ہے۔ ویسے غسل بغابت میں تا نیس رنہیں کرنی جاہئے۔ ہو میں کی ایسی کہ مرز کے ہر کرز و بریانی بہد جائے اور ناک میں اس طرح یابی لینا بہاں زم نہس ہے بانی پہنچ جائے۔ مُنست موکدہ ہے۔ اور شل جنابت میں فرض ہے۔ کی اور ناک میں یابی مذلیا جائے توصل می نہوگا اس لئے دوزہ وار کو خسل فرض میں اس احتیا طسے گئی کرنی جائے کرمنہ کے ہر مُرزہ یا نی بہر جائے مرحوح ت سے نیچے ذا توسے اور ناک میں پانی اس احتیا طے میں جائے کہ زم ہائشہ دھل جائے اور بانی دطق میں اُتر سے ، ندوا غیس بچر سے اور اسس کا انسمان طریقہ رہے کہ مثلاً سحری کے وقت اُٹھا اور نہا نے کی حاجت بھی تونی افحال نوب انسمان طریقہ رہے کہ مثلاً سحری کے وقت اُٹھا اور نہا نے کی حاجت بھی تونی افحال نوب ایسی بانی سے کی دوبارہ صرورت مزرے گ

صروری کی کارمویا یا دن می سویا استادم مروکیا توروزه می کوفساد نهیں صروری کی کامی المت روزه میں کوفساد نہیں صروری کامی المت روزه بوسے لیا۔
سرج نہیں بہر طبیکا انوال زہو یعن لوگ ذکی الحس ہونے میں یعن ادقات بحالت دولا میری کو دی کھ کو انتقار موجا آ اور فری کلتی ہے۔ اس سمے روزہ نہیں ٹوٹسا ۔ فری اور ودی وہ رطوب ہے جو مرف اس سمے مورد ہیں مسل واجب نہیں دولوب سے جو فری کے شکلنے سے جہلے طاہر ہو فی صرف اس شکلنے سے عنسل واجب نہیں دولوب سے جو فری کے سے عنسل واجب نہیں دولوب سے عنسل واجب نہیں

برقار بال وضولوث ما أب راستها كرك وضوكرلس

انیت کا وقت بعد غروب انتاب مصفی کری کری کا سے برود ارتیت کا وقت بعد غروب انتاب مصفی کری کا کے سے بہترہ اور نیست

صوی کری سے بہلے کرے توروزہ جوگا۔ معنوی کبری سے بہلے کرے توروزہ جوگا۔

برى سے بہت رسے وروره بولاء نُونِيُّ أَنَّ أَصْدُومُ غُدُّ الله تَعَالَىٰ مِنْ فَرْضِ رَمُضَانَ۔

اگرنیت ون می كرف توبون كرس. انونیت آن اصوم هن النوم الله

میں نے تیت کی کہ اس رمضان کا فرض روزہ اللہ کے لیٹے رکھول گار

میں نے آج اسس درصان کا درص

موزہ الترکے کے رکھا۔ سحری نیت سیئے جب کر کھیاتے وُقت بدارادہ بوکرروزہ رکھوں گا۔

روزه فراکھنے کے تعرف عدر المحمد کے تعرف ایمانیارہ وکردوزہ رکھنے سے جان جائے در واجہ فرادورہ المحمد کے تعرف عدر المحمد کے برطنے یا دیر یا ہو جائے کا اندلیشہ ہو تو دورہ در کھنا جائز ہے جب صحت ہوجائے تضاء کرسے ایسا بُوڑھا کہ دور ہروز کر دور ہوگا مذاب دورہ در کھنے ہر قادر اور در بنظا ہر آئٹ و قادر ہو سکے گا ہر دورہ کے بدلے فدید دسے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہ بوڑھا ہر آئٹ و فدر دورہ کو فدر نورہ کو فار دورہ کو قادر ہوگیا تو فدر نول ہوگا۔ اور دورہ کی قضا لازم ہے۔ ہوالیا مربض یا بوڑھا ہوکہ کو مورد ہر ہوتا ہوتو اب افطار کرے۔ ما اور اس کے ما الم تورت یا دورہ کرمیوں میں رکھے ما الم تورت یا دورہ کا اندائی ہوتو ان کوروزہ ترکھنا جائز ہے۔ بلانے والی توریت جب انہیں اپنی ذات یا ہی کا اندائی ہوتو ان کوروزہ ترکھنا جائز ہے۔ بلانے والی توریت جب انہیں اپنی ذات یا ہی کا اندائی ہوتو ان کوروزہ ترکھنا جائز ہے۔ بلانے والی تو قطالازم ہے۔

روزه تورناكناه سبت مدده ركدكر واعذر مرعى تورد ويناسخت كناه سيسكوال اكرابيابيار

بہوگیاکہ دوزہ نہ توڑنے سے جان کے جائے کا خطرہ ہویا بمیاری کے در صحبانے کا احمال قوی ہویا ایسی متورست میں دوزہ تو دینا جائز ملکہ قوی ہویا ایسی متورست میں دوزہ تو دینا جائز ملکہ واجب ہے۔ البتہ صحبت ہوجانے برقضالازم ہے :

مسئله من کاروزه فامد و جائے ان براور بین و نفاس والی برحب دن میں کہ بول نابالغ برجب دن میں بالغ بورمسافر برجب ون بی تنجم بو وابجب سے کہ بورسے دن روزہ دار کا کم سے م

ج طرح رہیں۔

مسلم، نابالغ ہو بالغ ہو اکا قروم المان ہو اُن ہوا کا در و سالمان ہو اُن ہوا کا در و اُن ہو در اُن ہو اُن ہو در اُن ہو در اُن ہو در اُن ہو در اُن ہو اُن ہو در اُن ہو ہو اُن ہو ہ

رورہ کے مقدات اگی کرنے میں ان طاق کیے نیجے اثر گیا۔ اک میں ان ڈالنے میں اور دہ کے مقدات میں اور کا است میں اور است میں اور کا میں اور کا میں میں اور کا میں میں کا مول کی ہے ،

منه بهرق خودانی اور پین برابر ماز باده مگل لی سیند برابر باز یاده کهانا دانتون می انگانمانگل گیا. ناكسيس و واسُطرك كى كان مي دواياتيل ڈالا يعقنه ليا۔ صبح صادق كے قرمب يا بمول رحماع م م منغول تھا صبح مونے مربایا وآئے ہے الگ زموارمیا منترت فاحشہ کرنے ، بومسر سے جھونے مسهازال بوكيا يتقربيري الكرث سكاروغيرو يبنيه بإن كهانا اكر ديريك تقوك دسے جلق مك ر جاستے۔ ان تمام صورتوں میں روزہ دار ہونا یا دسبے توروزہ جانا ر بااور قضالازم ہے۔ دانتوں مسيخون نكلا ورطق مي داخل موكيا الرئتوك غالب موتوروزه فاسرز بوكا اوراكر فون غالب ہے توروزہ فاسد مرو کا قصداً وتعوال مینیا باخواہ وہ کری جیسے کا ہواکر تی مسلکتی متی اس کے وجوئی کو ناك من كمينيا منديس زكمين دُوراركها يحقوك دنكين بوكيا راس كونكل بايامندس نسوار ليان مورتون

والمرا وروم الماريار قضاً لازم ي

مسسمكم وكان من تبل ميكاديا بادماغ كي حبلي كالمراح الكاني اوردماغ كالميني كلي يا سفندياناك معدد واليزماني يا تيورات كروروني كاغذركماس وغيرواليي تيسيد وكماني بس سهالوك وركه ن كرستين يا دمضان المبارك مي بلانيت روزه كي الرح ربايا من كونيت كي متى يا وان مي زوال سے پیٹر نیست کی اور بعد نیست کھالیا یاروزہ کی نیست کی تھی۔ گر روزہ ومضان کی نیست منتی یا اس کے ملق مين مينه كي توزريا اولر ميلاكي ببيت سيسا تسويات بين عل كيا وال صور تول مي صرف دوزه كي قصالازم ہے۔ کفارہ بہیں۔ المجکش سے روزہ بنیں ٹوٹتا۔ لیکن روزہ کی صورت میں مرجا ہے کہ تعرلیض علی الغسا دہنے ۔ ہاں آگر ہونی واغ یا ہونیہ معدولیں انجکشن سسے دوایا غذا بعینہ سینے تو توردزه باسد موصائع كارقصدا اكرردزه بادبوست بوست كمايابيا بالجمع كيار يجول كركه إيى رماتها روزه بادآفير باسحري كمارم تفاعي صاوق بوف يرمن كانواله بالمحوث على كمياتو روزه جاتارہا۔قضا و کفارہ دو نول واجب ہو گئے اسی طرح سیس کو تھتہ کی عادست ہواس نے بحالت روزه مقترسكريث بمأتوقضا وكفاره دونول فازم بي-

المرروزه كي برك مرروز دونول وقت مسكين كوريث بمركر كما الكواما بالمارير روره كافديد فطرى مقدار سكين كودينا ـ

روره كاكفاره اينرى غلام آزادكرناديه بيال كهال اتوسيد ورسيط ما ته رواست وكمناسكى

معى طاقت نرموتوما تومسكينون كودونون وقت معركه كالمانا-

ع و ایرایی مسلمان بربوحاجت اصلاست فاشل نصاب سے برابرال کا مالک مسر ایس میں طرف سے اور این کی طرف سے بین کا کا ان نفقہ اس

کے ذریدے صدقہ فطرد نیا واجب ہے۔

انطار بن ملری منت و موجب برکت ہے عروب کا غالب گمان مونے الرافطاركرابيا جاست رابرس جلدى تركى جاست منازست بيلي افطادكري الجورجيوادي، يدنه بول تويافي سے دان فيول سي منت سبے كا في منتول بوكر منازس تاخيرندكرس مرومها وت كعاف كى وجرست نديجودي روقت افطاريروقا بمص ٱللهُ عَلَيْكِ لَكُ صُمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلِيْكِ تُوكُكُ تُ وَكُلُ يَ وَكُلُ الْمُعَلِّيْكِ أَفْظُرْتُ فَاغْفِرُ فِي كَالْكُنْتُ

مرامل تواوی کے اور میں دورون کے میٹورا میں جادت سے الیے منت ہے میتورا اور کے ایم منت ہے میتورا اور کے ایم منت ہے میتورا اور کی ایم میں اور مردون کے ایم میروس جادت سے برون است سے كفابيب بيت منت ترادي كرس تراوع كاوقت فرض عشا كي بدست متع صادق ك بے قبل و تربیر میں البدو تربیمیں مسلم برمار رکعت تراوی مے برافتدر جار رکعت بينتا اورسيس وتبليل إدرود ترليف بإجنام تتب بيئه جامع الرموزم تبن باراس سيح كأراحنا صب لكماسب سُمِّنَانَ ذِالْمُلْكِ وَالْمَلْكُونِ سُمِّنَانَ ذِى الْوِزُّةِ وَالْمُكُلِّةِ وَالْمُكُلِ وَالْقُلُورَةِ وَالْكِبْرِينَا وَوَالْجَبْرُونِ سَبْعَنَانَ ٱلْمَلِكِ الْبَيِّ الَّذِي لَايْنَامُ وَلَا يَسْمُونُهُ تُدُوسُ وَبِمَا وَرَبُ الْمَالِمُ كَدُوالدُّوْمَ كَالْهُ وَالْوَاللَّهُ نَسْتَغُفِرُ اللَّهُ وَنَسْكَ الْجَسَّةُ وَنَعُودُ يلقين المنايه مشله تراوي كي ليدلوكول كوميمنانا كواربر تونديس مشدة تراويح جماعست كرمات كور براعي جائي توم اوت كالواب إل جائي كالمرسورك تواب سے وور ميكا مشكداكراني سيدين فتم قرال ندبوياجا ويت تراويح ندبويا دوسرى جكدام خونش الحال يوسش عقبية مسيح توال متع سنست بوادران ويؤه معصر محلم محوركر دوسرى مكر ماست مازست ستله المام محله مرحميده مروتود ومرئ مسيرس جاناضروري تيرم مطله ايك امام كودومول

میں بوری تراوی پڑھانا جائز نہیں مسٹملہ ایک ام کے پیچے بوری تراوی پڑھنا افضل ہے۔ مسئملہ اگر کسی نے عشاو کی ماز جماعت سے نہیں بڑھی تواس کو و ترجا و سے بڑھنا کردہ سے ۔اگر جید و ترادا ہوجائیں گے ۔

احکام اختکاف است مور که دار دین به این که این المیاد کی عصر سے مید کا چاند دیکھنے کہ اعتکاف کونا است مور مربع کا توصب بری الذحر موجائیں گے و تواب سے مورم بری کا توصب بری الذحر موجائیں گے و تواب سے مورم بری کی تواب سے مورم بری کا برسٹلہ العنکاف الدی موجد سے تعان بروانسانی حابتوں او مشرعی ضرور تول کے موام سے مسئلہ السانی حابتیں بیشاب یا خاند اور نہا با سے داگر نہا نے والا مربعی مورتوں کے موام سے مسئلہ السانی حابتیں بیشاب یا خاند اور نہا با سے داگر نہا نے دالا مربوب کی ما بالا نے دالا مربوب کی ما بالا نے دالا مربوب کی کا بالا نے دالا مربوب کی کا بالا نے دالا مربوب کی کا بالی کا مورد بات خرک کو موجد سے با برخ وال جا کو کو کی موجد سے با برخ وال جا کو کا دائی کو دو می کو موجد سے با برخ وال موجد سے با برخ دربوب کی کا برای کا برخ موجد سے با برخ درب کا دی کا د

متيزالمفسري صنوت عبدالترين عباس وشى الترتما لئ عنها فراستيدي كروه ومصال المباوك

کی تا تیوں دات ہے سورہ فررس کے جانب دوطرح اشارہ فرایا اول ہرکہورہ قدرتیں کی مانب دوطرح اشارہ فرایا اول ہرکہورہ قدرتیں کی کموں بیشتال ہے۔ ان میں منافیسوال کار لفظ می ہے جلیسات القدر کی تعییر ہے۔ دو مرسے یہ کمورہ قدر میں نوحروف مکتوبی میں اور لفظ لیسلة القدر کو مورہ قدر میں تمین مرتبہ بیان فسر بایا فرکوتین میں ضرب نینے سے متافیس حاصل ہوئے۔ اس کوشب قدراس واسطے کہتے ہیں کمی شب میں جزیک المسلم جاتے ہیں۔ ان کی الند تعسالی کے نودیک قدر دمنزات ہوتی جنامجہ اس شب میں جزیک عمل کا تواب ان تمیس مزار احمال کے تواب سے ذیادہ ہے جو دو مرسے اوقات میں کے جائیں۔

یوکرصرات کی مدین میں معین نہیں قرائی اس کے صحابہ وعلاد نے اسے علم کے اعتبار سے مختلف الرخی اور کرائی اور کرزاکر اعتبار سے مختلف الرخیں بال فرائیں بہترت اب عباس رضی اللہ عند کا ارخیا وگرامی اور کرزاکر کروہ رمضان کی متا کی میں میں شب ہے ہمار سے امر اعظم سے ابومنیفر رمنی اللہ تعالی منہ نے فرایا کہ وہ درصفان کی متراب ہی میں ہوتی ہے اور اکثر وجینہ درمضان کی آخری دس اریخ ل ہیں۔

صفرت علی کرم الد تعاسف وجد الرئیم فرای کری شفر شده می در می بدن از وقاد مات می مرتبه مورد از الد تراد فرشتاس کی مرتبه مورد از الد تراد فرشتاس کی مرتبه مورد از الد تراد فرشتاس کی مرتبه مورد و الد الد تعداد می مورد می مورد

بعض علاکرام نے فرایک ترخص ای شب می جار کست اس طرح اداکرے کر کرکت میں مورہ الحداث میں مرتب. تو میں مورہ الحداث میں مرتب. تو میں مورہ الحداث میں مرتب. تو اللہ تعداد میں مرتب کے اللہ تعداد اللہ میں مورک کے ۔ اور اللہ تعداد کی اللہ تعداد کی اللہ تعداد کی اللہ تعداد کی میں تورک جا میں گئے ۔ میں تورک جا میں کے یہ مرتبون میں اور دے کے فرنس تورمی فرضوں کی جا میں سے لید دیکرے میں دار دے کرفر ب قدر میں فرضوں کی جا میں سے لید دیکر ہے اللہ میں دار دے کرفر ب قدر میں فرضوں کی جا میں سے لید دیکر ہے اللہ میں اور دے کرفر ب قدر میں فرضوں کی جا میں سے لید دیکر ہے اللہ میں اور دے کرفر ب قدر میں فرضوں کی جا میں ۔ ان کے ماتہ جا رجند کرد ہے میں دار دے ہیں۔ ان کے ماتہ جا رجند کی میں دورہ میں اور دے میں دارہ دیا ہے ہیں۔ ان کے ماتہ جا رجند کی مورث میں اور دیا ہے اللہ میں اللہ تو اللہ میں اللہ میں اللہ تو اللہ میں اللہ

دوسرے کو بہت افتد تر نفیہ بر تغیرے کو بہت المقدس بر جو تھے کو وظور برنصب فرماتے ہیں اور برموس مراف ہیں اور برموس مراف میں دا خل ہو کر اس کوسلام فرماتے ہیں ۔ گر بہ شیر تراب بینے والے اور برشتہ قطع کرنے والے اس سلام سے مشرب نہیں کیے جاتے ۔ دو سرے فرشتے بھی براس مبرد کوسلام کرنے ہی جو کھڑے یا بیٹے ذکر الہی میں مشغول ہو۔

ابوالحس علیہ الرحمۃ قرباتے ہیں کرجب سے بالغ مُواہوں درمفان ترلیف ہی شب تاکہ پاتا ہوں میرائج رہے کراگر ہی تاریخ درمفان کی اتواد یا برھ کو ہوتی ہے تو مثب قدرانتیسوی کو ہوتی ہے اور جب بیرکر ہیلی ہوتی ہے تواکسیوسی شب کوشب قدر ہوتی اور جمعہ یا مثل کی ہیلی ہوتومت کمیریں رات کوشب قرر ہوتی ہے ۔ اور جب عموات کی ہیلی ہوتی ہے تو کی ہوات کولیسلہ القدر ہوتی ہے ہے کن اکثر اوادیث ہے ہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ سستا میوں

شد كوبوتى سے۔

صفور سرعالم أوراع مدالا بالم اورتمام دون سے استرائی کے ارشاد کے طابق جعد کا دِن استانی معد کا دِن استانی معد کا دِن سے استرائی کی است معتبر کا دورات وہ کیا ہے۔ سے معنوظ اسے معتبر کا کا دورات وہ کیا ہے۔ سے معنوظ اسے معتبر کا کا کہ مدید میں ہے آلجہ میں ہے آلجہ میں ہے آلجہ میں ہے الجہ میں ہے الجہ میں ہے الجہ میں ہے دورات کی ایس بہنا اور کو شہولگانا میں ہم میں ہمت سے امور شرک میں جعے کے دِن عسل کرنا انجمال ہا اس بہنا اور کو مشہولگانا میں میں ہمت اور دورک میں ایس بہنا اور کو مشہولگانا میں میں ہمت ہے اور عبد دونوں میں باجمالوت وو دورک میں دونوں میں باجمالوت وارد میں ہمتا ہے تو جمالہ میں ہمالی میں میں ہمالی میں ہمالی میں میں ہمالی ہمالی میں ہمالی ہمالی میں ہمالی ہمالی

انی کریم می الندوی سے میں ان میں کہتے ہیں وہ ماعت مناوعہ کے بون ایک ماعت میں مردعا قبول ہوتی سے حضرت ان می کوب کہتے ہیں وہ ماعت مناوعہ کے بعد آتی ہے اور اس خص کو نصیب ہوتی ہے جو عصری منازسے فراغت کے بعد مغرب کی مناز کے انتظاری

لکاریخے۔ ذکر و فکریم معنول رہے اور اپنے مقصد کو پیش نظر رکھے بیاں تک کرمنوب
کی اوان ہو جائے بعضور علیہ السرائی نے فرایا چشخص جمعہ کی نزاز کی اوائیگی کے لیے سرسے
بہلے سجد میں واضل ہوتا ہے اللہ تعمل اللہ اسے اُوٹ کے صعرف کے برابر تواب دیتے ہیں۔
دومرے مبر برجانے والے کو کائے کے عدفہ کے برابر تواب نیتے ہیں تیمر سے نبر برجانے
والے کو مینڈھے کے برابر بچر تھے منہ جانے والے کو قرغی کے صدفہ کے برابرا ور بانجویں نبر
برجانے والے کوایک اندا ہے کہ صعدفے کے برابر تواب طاق ہے اور دوہ برت خطیب خطب
پرط معنے کے لئے کھوانے وجاتا ہے تو فرشتے ہیں منے کے لئے مسجد میں واخل مہوجاتے ہیں
پرط معنے کے لئے کھوانے وجاتا ہے تو فرشتے ہیں منے کے لئے مسجد میں واخل مہوجاتے ہیں
برط معنے کے لئے معراب کو تواب سبتے اور فراز کا تواب الگ ہے اور وہ بہت زیادہ ہے۔
پرط میں جاری جاسی مجاور دور تھر

معدالمبارک سی مین مین کابومومنوں کے سینے باعث ورمت اوروب .
فیات ومغفرت ہے، لیکن ورضان المبارک کا آخری مجمعہ جوج معتالوداع کے نام سے میں وہ ت ورخان کو رفال کو داور قران السعدین ہے جیعتہ الوداع مسانوں کی عظمت ویٹو کست ہیں ہیں وہ کو رفال کو داور قران السعدین ہے ۔ اس دِن کو گئر ورائبوہ جامع مساجد کی طرف اللہ تعاسلے می وجل کا اللہ کو رائبوہ جامع مساجد کی طرف اللہ تعاسلے می وجل کا اللہ کو رف کا میں اپنے جو رف میں المست ہوئے ہیں۔ السے میں الائکہ انہیں اپنے جو رف میں سے یہ جی اور جریم الدے میں دورے کی ایست ہوئے وہ کو ایست کا دان ہے ۔ اس دِن اس دِن اس ہے وہ کو درہ ہوداور عالم اسلام کے عزیت و و فلب مدکے سیائے خصوصی ڈیا وں کی ضرورت ہے۔

قصار عمری البعن لوگ اس دن قضار عمری نام کی کوئی منادیمی اوا کرتے ہیں ، ان کے فضا مرحم کی افتار میں ان کے فضا من مرحم کی قضا میں دور کوست نفل سے ادا ہوجاتی ہیں۔

عوام میں میرخیال نامعنوم کیسے اور کہاں سے رواج پاکیا۔ بہر حال سلمہ رہے کرج منازیں رہ گئی ہیں وہ حبعتہ الوداع کی قضاع ری کے دونفل سے اوانہیں ہوسکتیں۔ اس کیلئے بہر حال ان فوت شدہ تمانول کی قضاع روری ہے۔

عبد فی سنتیں ایال ایک را جو کرنا بورگانا عمده باس بہنا ہویدگاہ کو بیادہ با عبد کی سنتیں ایال کرنا جو کہ انا اور دوسری راہ سے والیں ہونا عبد الفطر میں عبدگاہ جانے سے قبل کوئی شیر ہوجی نے کھجور دغیرہ کھانا (اسی بناو پر بھارے کاک بی سویاں مرق جی کرکھانا حفیری ہوا ورسنت بھی اوا ہو جا سے ) اور عیب دائضی میں قبل مماز کچے نہ کھانا ۔

مباحات اورستحان اظهاركرنا بمصافحه اورمعانفه كرناء

الله الخبر الله المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله الله والله الله والله المنه المن

 كانون تك القرائد على جاكرتجير كيت الوست جيورد سي تيسري مرتبكا نون كاب القرال على عاكم تكبير رطيه كرباته بالدهدف اوربطراتي معيو داكك دكعت يرسط دومنري ركعت مي لعد قرأت قبل دكوع تنين مرتبه كانول تك ما تحد الع جاكر كليبيركمة المواحيور دسي ميج متى مار بغير بانه أخاست التداكبركها بواركوع كرست اورحدب ومتورنماز بورى كرست بماز سكاديام فطبه يرسع يمام مقنندى منيس اورها مؤست رجي خواه خطب ركي أواز يبني خواه مذيهني رابعد خطبه دعا أنكيس بسلام مصافحه ومعانقه كري

مر فروا المرصاحب نصاب برائي اور است بيول في طرف سه السيرتين ميثانك صدقه تطم الندم وابب سب كندم كاليمت بني دست سكت بن راس كامصرف وي جه بودگوه کاسپه (۲) نابالغ اورمبول مالک نصاب برصد قد فطروا جنب سهدان کامرس ان کے مال سے اواکرسے مرام) صدقہ اواکرسنے سے روزومیں جوخال وا تعمیوااس کی تما فی ہو ماتی سے (۱۲) عورست الک انساب و تواسس بر می صدقہ نظرواجب ہے ۱۵) صدقہ نظر فرع پر كالمسلوع كے بعدواجب موتاب حواس مع بہلے مركباس سعے صدقہ واجب بہیں اور بواس سے سیلے بدا ہوا اس کا صدقہ واجنب سب ۱۱) دوزعید سعے سیلے میں صدقہ فطر کا دیا جائرست وه بورها بامريس سيدوره ما قطموكيا سيصدة وطراس ميمي واجد سے کہ نظران حمیدگاہ جانے سسے پہلے سیسے اداکردیا جاستے۔

شوال کروز ر

م صلى الندعليسد وسلم سن إرشاد فرما يا يحب س لبديد وزس ركه سي تواسس كولورس مال كي دوزون كاتواب عي كار ان روزون كامتفرق ركهناافض لسيداور أكرمتوا ترجيدوز سدركه يئة توكعي حرج نهين

### شَهُو رَمُضَانَ الَّذِى انْزِلَ فِيهُ الْقُرْآنُ ( يَكُونُ الْفُرْآنُ ( يَكُونُ الْفُرْآنُ ( يَكُونُ الْفُرُةِ آيت بَرُ١٨٥)

## مسال ما ورمضال

فضائل رمضان المبارك ومسائل روزه وتراوی وشب قدر کے اعمال اور عیدالفطر کے احکام کابیان ہے

طبع دوم يحدث

طبع اوّل عربواء

بسم الثدالرحمن الرجيم

نَحْمُدُهُ وَ نَصَلِّى عَلَى رُسُولِهِ الْتَكُويْمِ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْدِهِ اَجْمُعِيْنَ اللَّهَ اللَّهِ وَصَحْدِهِ اَجْمُعِيْنَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

اور ترقدی اور این ماجد کی روایت میں ہے کہ جب ماہِ رمضان کی پہلی رات موتی ہے تھا ہے۔ جب ماہِ رمضان کی پہلی رات موتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیئے جاتے ہیں اور جہتم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور جہتم کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں تو اِن میں سے کوئی دروازہ نہیں گھولا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور مناوی پُکارتا ہے کہا ہے طالب شیر متوجّہ ہواوراے شرکے جا ہے دالے بازرہ اور کچھ لوگ جبتم سے آزاد ہوتے بیل اور میرات ہوتا ہے۔

امام بیمی حضرت جابرین عبداللدرضی الله عندسے دادی بین که حضورا قدی صلی الله علیه وسلم فرمات جی کہ حضورا قدی الله علیہ وسلم فرمات جیں کہ جمہ سے الله علیہ وسلم فرمات جیں کہ جمہ سے مسلم میں بی کونیوں ملیں۔

اول برکہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عزو کی اُن کی طرف نظر فرما تا ہے اور جس کی طرف نظر فرما ہے گااس کو بھی عذاب ندو ہے گا۔

دوسری میہ کہ شام کے وقت اُن کے مند کی گواللہ کے نزد کیے مشک سے زیادہ اُنسی ہے۔

تيسرى بيكه بردن اوردات على فرشية أن كيك استغفار كرت بيل ـ چوتھی یہ کہ اللہ عزوج کی جنت کو علم فر چاتا ہے کہ مستعد ہو جا اور میرے بندوں کیلے مزین ہوجا۔قریب ہے کہ دنیا کے تعب سے یہاں آ کرآ رام کریں۔ یا نچویں بیکہ جب آخررات ہوتی ہے توان سب کی مغفرت فرمادیتا ہے۔ طبرانی اوسط میں بیہی حصرت این عمر رضی الله عندے راوی ہیں کہ حضور صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه الله عزوجل كے نزديك اعمال سات فتم كے ہيں ۔ دوعمل وا جنب كرئے والے اور دوكا بدلدان كے برابر بناور الك كابدلدى حصاور الك كل معاوضه سات سوہ اور ایک عمل وہ ہے کہ اس کا نواب اللہ بی جائے۔ وہ دو ممل جو واجب كرنے والے بيں ان بيں ايك بيہ ہے كہ جو خُدا ہے إى حال میں ملے کہ خالص اس کی عبادت کرتا تھا " کسی کواس کے ساتھ شریک نہ کرتا تھا "اس مسليح جنت واجب دوسرابيك جوفدات ملااس حال من كداس فيشرك كياتوان كيلي جبتم

اورجس نے برائی کی اس کوائ قدرمز ادی جائے گی۔

اورجس نے لیک کاارادہ کیا محمل نہ کیا تو اس کوایک لیک کابدلہ دیا جائے گا۔ ۳

اورجس نے لیک کی اسے دس حصے تواب ملے گا۔

اورجس نے اللہ کی راہ میں خرج کیا اس کوسات سو کا تواب ملے گا اور ایک ٧.

درجم كالواب مات مودرجم اورايك ديناركا تواب مودينار

اورروز وعزوجل كيلئيهاس كانواب عروجل كيسواكوني بين جانتا

حضورا كرم ملى التدعليه وسلم في قرمانا كهماه رمضان مين أبيك رات بترارمينون

سے بہتر ہے جوال سے محروم رہادہ برجر سے مروم رہا۔ (ابن ماجه، احمد، نسائي، مفتكوة كتاب الصوم، تيسري قصل) حضوراقدس صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه جنت كے المحدروازے بيل-ان میں ایک دروازہ کانام ریان (بیاس بھانے والا) ہے۔ اس دروازے سے وہی لوگ جائيں مے جوروز ور کھتے ہیں۔ (متنقق عليه مختلوق كماب الصوم، بہا تصل) روز وسيرب دوز خ يصحفاظت كامضبوط قلعب (متنق عليه مفكوة كتاب الصوم ميها تصل) جو من الله كى راه يل ايك ون روز ار كے \_الله الله كرمنه كودوز خ \_ مرتز مأل كاراه وورفرمائ كار (متعل عليه مكنوة كتاب الصوم، باب ميام الطوع، بها قصل) . (نير جي روايت ہے) اور اس كے اور جہم كے درميان الله تعالى اتى يدى خندق كرد مكاجتنا أسان وزين كدرميان فاصله في (تر فدى شريف مفتلوة كتاب الصوم، باب ميام الطوع، دوسرى بصل) حضورا كرم صلى الله عليه وملم في قرما بإكه اكربيتدون كومعلوم بوتا كه رمضان كيّا چيز هيرى أمت تمناكرتي كديور اسال دمضان بي بوتا

(بهارشر ليت بحواله ابن فزيمه)

رودة فكالمقصد

برادران ملت إروزه دارى ندتوكس قومى يامكى سم كانام باورندكوكى ايماحكم ہے جومرف ای اُمت کودیا گیا ہے بلکہ روزہ داری انسانی اصلاح وتہذیب کا بنیادی اطلول ہے اور اس میں بہت ی محمتیں پوشیدہ ہیں۔ای لئے پہلی اُمنوں پر بھی بیفرض فالد تفااور برقوم مل روزه داري موجود بخواه كى صورت اللى بورمسلانون كوبعي علم

دیا گیا ہے۔ یہ اس کئے کہ جب تک ان کی نفسانی خواہشات کا با قاعدہ آپریش نہ ہو۔
انہیں رُوحانی پا کبازی کا درجہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ رُوح اجسام عالم میں آنے سے پہلے
کھانے پینے وغیرہ سے بالکل پاک وصاف تھی۔ ای لئے وہ گناہ سے محفوظ بھی رہی۔
اس طرح اجزائے جسم کا بھی بہی حال تھا گر جب رُوح اور جسم کا آپ سم میں تعلق ہوتو
رُوح جسم کی وجہ سے غذا کو تاج ہوئی اور گناہ میں جتلا ہوئی۔ ضرورت تھی کہ پچھروزان
کو مرغوب غذاؤں سے باز رکھا جائے تا کہ انہیں اپنی پہلی حالت یا در ہے اور پہلے کی
طرح اب بھی گناہوں سے بچتے رہیں۔ قرار ن عیم میں از شاد ہے کہ تم پر روز سے اس

اس سے معلوم ہوا کہ مقی اور پر ہیزگار بننے کا فطری طریقہ ہیہ کہ آپ روزہ رکھیں ۔ روز سے ہوک اور پیاس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے جس سے غذا اور پائی کی قدر ہوتی ہے۔ انسان غدا کا فشکر کرتا ہے اوراس سے بھوکوں اور پیاسوں پر مہریائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کیونکر غنی اپنی بھوک یا دکر کے فقیر کی بھوک کا پندلگا تا ہے۔ بھوک بہت جذبہ پیدا ہوتا ہے کیونکر غنی اپنی بھوک یا دکر کے فقیر کی بھوک کا پندلگا تا ہے۔ بھوک بہت سی بیار یوں کا علاج ہے۔ غرض ہی کہروزہ در کھنے میں دین و دُنیا کیلئے بے شارفو اکر ہیں۔

يا مج مهينون كاحيا عدد كيفنا واجب كفاسيه يهدشعبان رمضان شوال ويقعد وي

الحبه والدوكور مدوما برصين:
اللهم المركة المركة علينا بالامن والإيمان والسلامة والإسكرم وبنى و ربك الله مسئله المركة علينا بالامن والإيمان والسلامة والإسكرم وبنى و ربك الله مسئله 14 تاريخ كواكر مطلع صاف ند بولة رمضان كاجا بدايك عادل يامستورى شهادت سي تابت بوجائ كا اور باق مينول كا دوم دعادل يا أيك مرداورد وكورتول كي شهادتول سي اوراكر مطلع صاف بولة برم بينة ليك بما عت عظيمه دركار ب

مسکلہ: جا تدکی شہادت میں بےعذراتی تاخیر کہ لوگوں کے فرض یا واجب جھوٹیں گناہ بے اوراتی تاخیر کہ لوگوں کے فرض یا واجب جھوٹیں گناہ بے اوراتی تاخیر کرنے والے کی شہادت مقبول نہیں۔ خط تار شیلیفون اخبار ریڈیو کی خبر سے جا ندکا شوت نہیں ہوتا۔

مسلم ٢٩ شعبان كواكراً بروغبار كي وجهست جا ندند جونو ما كونصف النهار شرعى تكمثل روزه بال چرا کررؤیت بلال کا شوت بوجائے تو نصف النہار شرعی سے بل روزه کی نتیت كركيس ورنه كها تيس ينكن -ان دن خواص اكر خالص لفل كي نتيت مدوره رهيس تو حرج تبيل - يونمي جوكسي خاص دن مثلاً جعرات يا بيركوروزه ركفے كاعادي بهاورشعبان کی تیسویں تاریخ ای دن ہوئی تو وہ بھی تفل کی نتیت سے روز ہ رکھ سکتا ہے۔ پھراگر بعد کو فبوت شرعى مسامعلوم موكهوه دن رمضان بى كانتما تو ده روزه رمضان بى كاشار موكا\_ ال پراس دن کی تضافیس موگی۔ دوسروں پراس دن کا ایک روز ہ قضا کرنا فرض ہے۔ مستكم السي في مفران ياعيد كاجا عدد يكهااس كى كوابى كسي وجدشرى من وكردى في مثلاً فاسق ب ياعيدكا جائداً س في تنهاد يكما تواسي علم ب كرروز ور محاكر چداسية آب عيد كاجاعدد كيوليا باوراس روزه كوتوزنا جائز تبيل مرتوز عاتو كقاره لازم تبيس اوراس اصورت میں اگر رمضان کا جا ندھا اور اس نے اپنے حساب میں تمیں روزے بورے کئے مرحيد كے جاند كے وقت پھراكر ياغبار ہے تواست بھى ايك دن اور روز ور كھنے كا تھم ہے۔ مسئلم الك جكه جا ند مواتو و وصرف وي كيلي فيس بلك تمام جهان كيلي بهمر ووسرى ا جلد كيك اس كا حكم اس وفت هي كدان ك نزويك أس دن تاريخ بين جا ند مونا شرعي میوت سے ابت ہو جائے لین و میلے کی کوائی یا قاضی کے تھم کی شہادت کررے یا متعدد جماعتيں وہاں آ كرخبردين كەنلال جكه جا غد يوالاورو ہاں لوكوں نے روز وركھا ياعيد كى ب- (درمخار)

مسکلہ: رمضان شریف کا چا ندد کھائی ندویا۔ شعبان کے تیں دن بورے کر کے دوزے شروع کر دیے۔ مشکلہ: رمضان شریف کا چا ندو کھے تھے کہ عید کا چا ندہ وگیا تو اگر شعبان کا چا ندو کھے کہ عید کا چا ندہ وگیا تو اگر شعبان کا چا ندو کھائی نہیں دیا مسدن کا مہینہ قرار دیا تھا تو ایک روزہ قضار کھیں اورا گر شعبان کا مہینہ شروع کیا تو دوروزے قضا کے تھا بلکہ رجب کی ۲۰۰۰ تاریخیں پوری کر کے شعبان کا مہینہ شروع کیا تو دوروزے قضا کے رکھیں۔ (عالمگیری)

مسکلہ: دن میں چا عرفظر آیا ' دوال سے پہلے یا بعد 'بہر حال وہ آ کندہ رات کا قرار دیا جائے گا۔ یعنی جورات آئے گاس سے مہید شار ہوگا۔ اگر نیسویں رمضان کے دن میں و یکھا تو دن رمضان کا ہے شوال کا نہیں اور روزہ پورا کرنا فرض ہے۔ اور اگر شعبان کا تیسویں تاریخ کے دن میں و یکھا تو یہ دن شعبان کا ہے رمضان کا نہیں ۔ البذا آج کا روزہ فرضیں ۔ البذا آج کا روزہ فرضیں ۔ (عنی روردالتی) )

سمی نے خودتو چا عربی و یکھا محرد کھنے والے نے اسے اپی شہادت کا گواہ بنایا تو اس کی شہادت کا وی علم ہے جو چا عدد کی سے والے کی گوائی کا ہے جبکہ شہادت علی الشہادت کا وی علم ہے جو چا عدد کی سے والے کی گوائی کا ہے جبکہ شہادت علی الشہادت کے تمام شرائط پائے جا کیں۔(عالمگیری) مسئلہ: ہلال د کھے کراس کی طرف اُنگی سے اشارہ کرنا مکروہ ہے اگر چہدوسرے کو تائے کیا ہے وردا عالمگیری)

#### روزه رمضاك:

رمضان المبارک کے تمام روزے ہرمسلمان مردو مورت عاقل وبالغ برفرض ایں۔بغیرشری عذران کا ترک کرنا ناجا تزوترام ہے اورروزہ عرف شرع میں مسلمان کا بیا نتیب عبادت میں صادق سے غروب آفاب تک قصداً اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع

سے باز رکھنا۔عورت کیلئے حیض و نفاس سے خالی ہونا ادائے روزہ کیلئے شرط ہے۔ روزے کے تین درج ہیں۔

ایک عام لوگول کاروزہ کہ یہی پیٹ اور شرم گاہ کو کھانے پینے جماع سے بازر کھنا۔ دومرا خواص کا روزہ کہ ان کے علاوہ کان آئے کھے زبان ہاتھ پاؤل اور تمام اعضاء کو گناہ سے بازر کھنا۔ ،

تیسراخاص الخاص کا کہ جمع ماسوا اللہ سے اینے کو بالکلیہ جُدا کر کے صرف ای کی طرف متوجد منا۔

مسكله سغريس روزه شدر كهنا بهتر شدر كهناجا تزر

مسلمہ ہر بیاری میں روزہ کی قضا جائز نہیں صرف اس بیاری مین جائز ہے جس میں روزہ تفصان دے یا نہ دے ۔ سفر سے مراد روزہ تفصان دے یا نہ دے ۔ سفر سے مراد سفر شری یعنی ہے گر ہر سفر میں قضا جائز ۔ خواہ سفر نقصان دے یا نہ دے ۔ سفر سے مراد سفر شری یعنی ہے گر آس میل نین فرلانگ ) کم اُز کم ہے ۔ اگر اُس سے کم سفر ہے تفای کی اجازت نہیں ۔ وہ شری مسافر نہیں ۔ اُسلام سفر ہے تفای کی اجازت نہیں ۔ وہ شری مسافر نہیں ۔

مسئلہ باری کے وہم مردورہ ندر کھنا جائز بیل بلکہ تجربہ کاریا نیک قابل طبیب کے سنگہ نیاری کا اندازہ معتربے۔

روده کی شمیں:

روزه کی پانچ فتمیں ہیں۔فرض واجب نقل مروه منزین مروه ترین مروہ ترین مروہ ترین کے دوخری۔
فرض واجب کی دونتمیں ہیں۔معین غیرمعین فرض معین جیسے ادائے رمضان فرض غیرمعین جیسے نذرمعین واجب غیر معین جیسے نذرمعین واجب غیر معین جیسے نذرمطان واجب غیر معین جیسے نذرمطان اور روزه کفاره۔واجب معین جیسے نذرمطان افل کی دونتمیں ہیں۔نقل مسنون نقل مستجب جیسے عاشورہ لین

دسویں محرم کاروزہ اوراس کے ساتھ نویں کا بھی اور ہر مہینہ کی ۱۵،۱۳،۱۳ تاریخ کا اور عرف کا اور عملیہ السّلام لیعنی ایک دن روزہ ایک دن افطار کروہ تنزیمی جیسے صرف ہفتہ کے دن روزہ رکھنا ' نوروز و مہرگان کے دن روزہ صوم و ہر ( لیعنی ہمیشہ روزہ رکھنا) ' صوم لیمن ایساروزہ رکھنا ' نوروز و مہرگان کے دن روزہ موم و مال کہ روزہ رکھ کر افظار نہ کرے اور دوسرے دن پھر روزہ رکھے ۔ بیسب مروہ تنزیمی ہیں۔ مروہ تخریمی جیسے عیدا درایا م تشریق کے روزے روزہ رکھے میں ایس کے دوزہ رکھے کی نتیت :

نیت ول کے اراوے کا تام ہے۔ زبان سے کہنا شرط ہیں مگر زبان سے کہدلیا مستحب ہے۔ دبان سے کہدلیا مستحب ہے۔ رمضان کے ہرروزے کیلئے تی نتیت کی ضرورت نہیں ہے۔

مسئلہ: اوائے روزہ رمضان اور نذر معین اور نظل روزوں کیلئے نیت کا وقت غروب آفاب
سے ضحوہ کم بری تک ہے۔ اس وقت میں جب نیت کرے بیر روزے ہوجا کیں ہے۔
منتہا ہے سحری سے غروب آفاب تک نہار شری ہا اور نہار شری کا نصف ضحوہ کم کری ہے۔
مسئلہ: رات میں نیت کر لینامسخب ہے۔ دن میں نیت کرے تو اس طرح کرنا ضروری
ہوں اُصبح صادق سے روزہ وار ہوں اور اگر بیدنیت کرے کہ میں اب سے روزہ وار

مسئالہ سحری کھانا بھی نیت ہے گر جب کھاتے وقت میدارادہ ہو کہ بنے روزہ ندر کھوں گاتو میسخری کھانا نیت نہیں ہے۔

مسئلہ: زبان سے یوں نیت کرے بسطوم غیر تو یُت (میں کل کے دوزے کی نیت کرتا ہوں) جبکہ دیت رات میں کرے اور اگر می صاوق کے بعد نیت کرے تو یوں سکیم

بصوم هَذَالْيُوم نُويْتُ (ش آن دن كروز على نيت كرتابول)

مسئلہ: ادائے رمضان اور نذر منتین اور نقل کے علاوہ باتی روزے مثلاً قضائے رمضان اور نذر غیر معین کی قضا اور کھا تھا اس کی قضا کا روزہ ۔ ال کھا رہ کا روزہ ۔ ال سب میں رات کو یا عین مجھ جیکتے وقت نیت کر لیما ضروری ہے۔ اگر مجھ صادق کے بعد نیت کی تو بیروزے نقل ہوں سے پھر بھی ان کو پُورا کرنا ضروری ہے۔ تو شرے گو شرے گا تو قضا واجب ہوگی۔

مسئلہ: مسافر اور مریض رمضان کے دنوں میں اگر قضایا کفارہ یا نذریا کسی دوسرے واجب کی نتیت کریں تو جس کی نتیت کریں سے وہی ہوگا، رمضان کا نہیں ۔اور مطلق روز ہے کی نتیت کریں تو رمضان کا ہوگا۔اور تندرست اور تقیم نے رمضان میں کسی اور واجب کی نتیت کریں تو رمضان کا ہوگا۔اور تندرست اور تقیم نے رمضان میں کسی اور واجب کی نتیت کی جب بھی ای رمضان کا روز ہوگا۔

مسلم الركوني فيض من صادق سے غروب تك دن بحر بحوكا بياسار ماليكن روزه كى نيت منتين كى توروزه بيس بوكا۔

سحروأ فطار كابيان:

سحری کھانامتھ وہا بر کت ہے۔اللہ تعالی اور اس کے فرشے سحری کھائے والوں پردرود میں این (حدیث شریف)

دات کے اخبر چھے حقد میں ہمری کھانا مستحب ہے۔ سحری میں تاخیر مستحب ہے مراتی میں کرنے موجانے کا تنک ہوجائے۔

مسئلہ: افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے گرافظار اس وقت کرے کہ غروب کا گمان غالب ہو جب تک گمان غالب نہ ہوافظار نہ کرے اگر چھو قان نے اوان کہدی ہے

اورابر کے دنوں میں افظار میں جلدی تہ کرتا جاسے۔

مسکلہ: ایک عادل کے قول پر افظار کرسکتا ہے جبکہ اس کی بات تی جا نتا ہواور اگراس کی افعاد نیں مہتور کے کہنے پر بھی افظار نہ کرے اور آج کل اسلامی مقامات میں قوب چلنے کا رواج ہے اس پر افظار کرسکتا ہے جبکہ کی عالم محتاط فی الدین کے تھم پر چلتی ہوا گرچہ قوب چلانے والا فاس ہو ۔ کوئی سحری کیوفت اکثر جگہ نقارہ بجتا ہے ۔ ان شرائط کے ساتھ اس کا بھی اعتبار ہے اگر چہ بجائے والے فار کے ہوائے والے کیے ہی ہول۔

مسكله: كجوريا جيوارے سے افطار مشب ہے بدنہ ہوتو پائی سے افطار كرے يا كى دوسرے چيز سے افطار كرے دافطار كوفت بدؤ عاپڑھے: اُللَّهُمَّ لَكُ صُفْتَ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَكَيْنَكَ

اللهم لک صفت و بیک امنت و علی کوکنگ و علی رِزْقِک اَفْطُرْتُ

روزه کے مروبات:

کی اور تاک میں پائی ڈالے میں مبائنہ کرنا ہوئی روزہ دارکواستجا میں مبائنہ کرنا ہوئی روزہ دارکواستجا میں مبائنہ کرنا ہوئی ہیں ہے کو خوب کہ وردے کراستنجا کرنا طروہ ہے۔ بلاشیہ کسی چیز کو چکھتایا چبانا طروہ ہے اور عذر ہوگؤ کروہ نہیں ۔ مشلا شوہر یا آتا بدمزان ہے کہ ٹمک کم وبیش ہونا اس کی نارانسگی کا باعث ہو۔ اِنتا جُھوٹا پچہو کہ روٹی نہیں کھا سکتا اور شرخ مقدا موجود نہ کوئی ہے دوزہ دوزہ ہے جو اُسے چبا کر دے یا کوئی چیز خریدی اور شرخ میں نقصان ہوگؤ اِن سب صورتوں میں چکھنا طروہ نہیں ہے گا ظامرے کہ حال میں چکھنا مروہ نہیں ہے اگر دیا ظامرے کہ حال میں چکھنا اور ہوئے جانے در نہ بات ورنہ دوزہ جا تارہے گا۔ ورت کا بور ہوئا اور اس کا بدن چکونا اکروہ ہے جبکہ از ال موجوبات یا جائ ملاکا ہونے کا ایم بھری ہوئے داراں کا بدن چکونا اکروہ ہے جبکہ از ال

میں تھوک اکھا کر کے نگل جانا بغیر روزہ بھی ناپند ہے اور روزہ میں مکروہ۔ بھوٹ بخلی نیبت کالی دینا کہ بید چیزیں ویسے بھی ناجائز وحرام بیب کالی دینا کہ بید چیزیں ویسے بھی ناجائز وحرام بیں اور روزہ میں کراہت آتی ہے۔ صدیت بیں اور روزہ میں کراہت آتی ہے۔ صدیت شریف میں ہوئے۔ میں کہ اسے پھاڑا نہ جائے۔ عرض کی گئی کس چیز مشریف میں ہے کہ بھر ہے روزہ جب تک کہ اسے پھاڑا نہ جائے۔ عرض کی گئی کس چیز سے پھاڑ سے کا رارشاوفر مایا جھوٹ اور غیبت ہے۔

رمضان کے دنوں میں کوئی ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایساضعف آجائے کہ روزہ تو ڑنے کاخلن غالب ہو۔ عسل فرض ہونے کے باوجود سارا دن ناپاک رہا تو اگر چہروزہ نہ کیا مگراتن دیر تک تصد آغسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہوجائے گناہ و حرام ہے۔

وه چیزیں جن سے روزه نداؤ شاہے ند مروه موتاہے:

آتھوں ہیں سرمہ لگانا یا سریس تیل ڈالنااگر چہ تیل یا سُرمہ کا مزاطق ہیں محسول ہو۔ یغیرارادہ خود بخود وقوال یا تھی یا غبارطتی ہیں جانے سے روزہ نہیں ٹو تا خواہ وہ غبارا آئے کا ہو کہ چکی چینے یا آٹا چھائے ہیں اُڑتا ہے یا فلّہ کا غبار ہوئا یا وقا اُٹی کی وہ غبارا آئے کو اور ہونا یا وقا اُٹی کی جانوروں کے گھر یا ٹاب سے غبارا آئے کو طلق ہیں پہنچا۔ اگر چرروزہ وار ہونا یا وقا اُٹی کی اور پائی بالکل پھینک دیا۔ صرف پھر تی منہ ہیں باتی رہ گئی تھی کہ تھوک کے ساتھ اُسے اور پائی بالکل پھینک دیا۔ صرف پھر تی منہ ہیں باتی رہ گئی تھی کا اور وہ اُٹی کی وائی کی اور وہ اُٹی کی اور وہ اُٹی کی منہ کی منہ کی کہ کی اور وہ اُٹی کی منہ کی کہ کی کی کہ کو کی کی کہ کو کی کی کہ کی کہ کو کی کی کہ کو کی کی کہ کو کی کی کہ کی کہ کی کہ کو کی کی کہ کی کہ کو کی کی کہ کو کی کی کہ کی کہ کو کی کی کہ کو کی کی کہ کی کہ کی کہ کو کی کی کی کہ کی کی کرو کی کی کہ کی کہ کی کہ کو کی کی کی کہ کو کی کی کو کی کی کو کی کی کہ کی کہ کی کی کہ کو کی کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کو کی کی کہ کی کہ کی کی کہ کو کی کی کو کی کی کی کہ کی کو کی کی کی کو کی کی کی کہ کی کہ کی کی کی کو کی کی کو کی کی کرو کی کی کرو کی کی کی کہ کی کہ کو کی کی کی کرو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کرو کی کی کرو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کرو کی کی کو کی کی کو کی کی کرو کی کی کی کرو کی کی کی کرو کی کی کرو کی کی کرو کی کی کی کرو کی کی کرو کی کی کرو کی کی کرو کی کرو کی کی کرو کی کی کرو کی کی کرو کی کی کی کرو کی کی کرو کی

زوال کے بعدمسواک کرنا مکروہ ہے غلط ہے۔ گلاب یا مشک وغیرہ خوشبوسونگھنا مکروہ ہیں \_فصد کھلوانا ' مجھنے لگوانا مکروہ ہیں جبکہ ضعف کا اندیشہ دواور اندیشہ دوتو مکروہ ہے۔

روز وتوڑ نے والی وہ چیزیں جن سے صرف قضالانم ہے

يه كمان تفاكه مج تبين بوني اور كهايا بيايا جماع كيا .. بعد كومعلوم بواكه مع چی تھی یا کھانے پر مجبور کیا گیا لین اکراہ شرعی یایا گیا تو صرف تضالان مے۔ بھول کر كهايا بيايا نظركرنے سے انزال مواتھا يا احتلام موياتے موئی -ان سب صورتوں ميں مكان كياكهروزه جاتار بإ-اب قصدا كهايا بياتو صرف قضاب كفاره بين -كان ميس تيل نيكايا يا پيٺ يا و ماغ كى جملى تك زخم تقااس ميں دوا دااى كه پيٺ ياد ماغ تك بيني تنی یا انیالکوایا یاناک سے دواج مائی یا پھڑ کنکر مٹی لکڑی کاغذ مھاس وغیرہ الی چیز کھائی جس سے لوگ تھن کرتے ہیں یا منے کونتیت نہیں کی تھی بلکہ دن میں زوال سے بهلے نتیت کی اور بعد میں کھالیا یاروزہ کی نتیت کی تھی مگرروزہ رمضان کی نتیت نہ تھی یا حکق میں مندکی بوند اولا چلا کمیایا بہت ساآنسویا پیدنگل کمیایا مرده یا جانور سے وطی کی یاران یا پیٹ پر جماع کیا اور انزال ہو گیا یا عورت کا بوسد لینے یا چھوٹے سے انزال ہو گیا یا ہاتھ سے منی کو نکالا ۔ إن سب صورتوں میں صرف قضا واجب ہے کفارہ ہیں۔ مسافر نے اقامت کی حیض ونفاس دالی یاک ہوئی مجنون کوہوش آسمیا مریض تھا اچھا ہو گیا ا كافر تغامسلمان موكميا .. رات مجهد كرسحرى كمانى تنى حالانكهن موچكى تنى غروب مجهر افطار كرليا حالاتكدون باتى تقاران تمام صورتون من جو يكم باتى روكيا الناروز ال مش كزارنا واجب ہے اور تابالغ جو بالغ ہوا يا كافر تفامسلمان ہوا اس براس ون كى اللہ مثل كزارنا واجب بياورنا بالغ جوبالغ بوايا كافرتهامسلمان بوا اس يراس ون كي فضا واجب بيل باقى سب يرقضاوا جب ي

روز وتور فرنے والی وہ چیزیں جن سے کفارہ بھی لازم ہے قصدأا كرروزه بإدموت موئ كهايا بيايا جماع كياتو قضاه كقاره دونو ل واجب ہو گئے۔کوئی ایباقعل کیا جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا تھا اور اس نے گمان کر لیا کہ روزه جاتار ما - پهرقصندا كها بي ليامثلاً فصد كهلواما يا پجيمنا لكواما يا سرمدلكاما ياعورت كوتيموا یا پوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا۔ اب ان افعال کے بعد قصد آ کھالیا تو ان سب صورتوں میں قضااور كفاره ووتول لازم بين اوراكران صورتول مين سم مفتى نے فتوى دے ديا كه روزه جاتار ہااوروہ مفتی ایسا ہو کہ اہل شیر کا اس پر اعتماد ہواس کے فتوی دینے پر اس نے قصد آ کھالیایا اس نے کوئی حدیث تی جس کے جمعی نہ بھے سکا اور اس غلط معنی کے لحاظ مصحال لياكروزه جاتار بااور قصدا كهاليا تواب كفاره لازم بين صرف قضالازم موكى ۔ اگر چمفتی نے غلط فتو کی دیا یا جوحدیث اس نے سی وہ ٹابت نہوجس جگہروز وہوڑ نے سے کفارہ لازم آتا ہے۔ اس میں شرط بیہ ہے کدرات ہی سے روزہ رمضان کی نتیت کی۔ الردن مين نتيت كي اورتو درياتو كفاره لازم بين سحرى كانواله منه مين تفيا كرم طلوع مو من يا محول كركها رما تفاتو تواله منه مين آتا تفاكه بإذا حميا اورنكل حميا تو دونو ل صورتو ل میں کفارہ واجب ہے۔ نعاب تھوک کر جائے گیا یا دوسرے کا تھوک نکل میا تو کفارہ ہیں مرمجوب كالذت كيليج يامعظم دي كالترك كيلية تقوك بكل عمياتو كفاره لازم نبيل بـ

روزہ تو رہے کا کفارہ میہ ہے کہ اگر ممکن ہوتو ایک غلام آزاد کر ہے اور بیدنہ کر مسکے لیعنی اس کے پاس نہ تو غلام ہے اور نہ اتنا مال ہے کہ غلام خرید کرے یا مال ہے گر فلام میں تربین جیسے آج کل میال پاکستان میں تو پدور پے ساٹھ روزے رکے درمیان میں کوئی ناخہ نہ کرنے ورنہ چراز مرکو ساٹھ روزے درکھنا لازم ہوں میں پہلے کے روزے میں کوئی ناخہ نہ کرے ورنہ چراز مرکو ساٹھ روزے درکھنا لازم ہوں میں پہلے کے روزے

شارنه موں کے۔اگر چدانسٹوروز نے رکھ چکا تھا۔اگر چہ بیاری وغیرہ کمی عذر کے سبب چھوٹا' جو مگر عورت کوجیش و نفاس کی وجہ سے جتنے ناغہ ہوئے 'بیٹا نے شار نہ ہوں سے لیمن بہلے کے روزے اور حیض ونقاس کے بعد والے روزے دونوں ل کرساٹھ ہوجانے سے کفارہ ادا ہوجائے گا بھی نے دوروزے تو ٹرے تو اگر بیدونوں رمضان کے ہوں گے تو دو کفار ہے اوا کرے اور دونوں روزے ایک ہی رمضان کے ہون اور پہلے کا کفارہ ادانہ کیا ہوتو ایک ہی کفارہ دونوں کیلئے کافی ہے۔روزے سے کفارہ ادا کرنے میں شرط بیہ به کهاس مدنت کے اعمر ماہِ رمضان ہو نہ عیدالفطر نہ عیدالفتی نہ ایام تشریق ہو۔اگر روزے رکھنے برقدرت ندہو کہ بیار ہاورا چھے ہونے کی اُمید نہیں یا بہت بوڑھا ہے تو ساٹھ مسکینوں کو دونوں وفت پہیٹ بھر کر کھانا کھلائے اور بیا ختیار ہے کہ ایک وم سے سامھ مسكينوں كو كھا تا كھلا دے يا متفرق طور بر محرشرط بدہے كداس اثنا ميں روزے بر قدرت حاصل نه موورنه كھلا تا صدقه تقل موگا اور كفاره ميں روز ب ركھنے موں سے اور سير مجمی ضروری ہے کہ جن ساٹھ مسکینوں کوئی کھلا یا انہیں کوشام کے وفت کھلائے۔اگر شام کے وقت دوسروں کو کھلایا تو کھارہ ادانہ ہوگا۔ بیچی ہوسکتا ہے کہ ہرسکین کو بمقد ارصدقہ فطر (جس كابيان آمے آئے گا) نفذيا غله دے ديں۔ اگر ايک مسكين كوسائھ دن تك وولول وفت كملايايا برروز بفترصدقه مخطرات ويدياجب كفاره ادا بوكا اوراكر ایک ہی دن میں ایک مسکین کوسب دے دیا ایک وقعہ میں یا ساتھ وقعہ کر کے تو صرف اس ایک دن کا اداموگا۔

وہ وجُوہ جن سے روز ہ تو زئے کی اجازت ہے

مانپ نے کا نٹا اور جان کا اند بیٹہ ہویا روزہ تو ڈیے پر مجبور کیا حمیا بین اس کو اس کی حمی کی دی میں اور اس کو جان کا خطرہ ہے تو روزہ تو ڈسکتا ہے۔ بھوک اور بیاس ایس

موكه خوف مجيج مويا ايبام ض لاحق موكيا كه جس كي وجهست جان كا خطره موتوروز وتو رُسكتا

# وہ وجوہ جن سے روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے

سغروتمل اور بچه کو دوده پلاینا اور مرض اور بردهایا اور خوف بهلا کت و کراه و نقصارت عقل اور جهاؤ بیسب روزه ندر کھنے کے عقر بیں ۔ان وجُوه سے اگر کوئی روزه نه رکھاتو گنهگارند ہوگا۔

سفرے مراوشری سفر ہے لیعنی ۵۵/۸/۱میل (ستاون میل تین فرلا تک) آتی دُور جائے کے ادارے سے شہرے لکلا ہو حمل والی اور دورے پلانے والی کوائی جان یا بجه كالفيح انديشه بياقوا جازت بكراس وفت روزه ندر كهيم يض كومرض بره جان يا د مريس الجها مونے كا كمان غالب موتوروز ه ندر كھے۔ پينے فانی لينی وه بوڑھا جس كی عمر الى موكى كداب روز بروز كبروربى موتاجائے كاجب وہ روز وركھنے سے عاجز مولينى اب رکھسکتا ہے اور شا مندہ اس میں اتن طافت آنے کی اُمید ہے کدروزہ رکھ سکے گاتو اسے روزہ ندر کھنے کی احازت ہے اور ہر روزہ کے بدلے فدر دیے اگر ایسا پوڑھا ک مرميول بين بوجه مرمي روزه بين ركاسكنا محرجا زون بين روزه ركا سكے كا تو اب افطار كرے اور ان كے بدلے جاڑوں ميں ركھنا فرض ہے۔ اگر فديد دنيے كے بعد اتى طافت آگئی کهروزه رکھ کے تو فدر پیصد قدر تفل ہو کررہ کیا 'ان روزوں کی قضار کھے۔ جن لوكول في ان عذرول كى بناء يرروزه افطاركيا أن يرفرض هي كدان روزون كى قضا ر میں اور ان قضاروزوں میں قضائر تیب فرض میں ۔ لہندا اگر ان روزوں کے بہلے فل روزے رکھے تو میروزے تعلی ہو سے مرحم میے کہ عدر جانے کے بعددوس ے رمضان كة في سي بهل بهل تفادك لين مديث شريف من به كرس برا مكارمفان كي

قضاباتی ہے اور وہ روز نے ندر کھیں تواس کے اس رمضان کے روز نے قبول نہوں کے اور روز نے قبول نہوں کے اور روز نے رکھ لے اور دو مرارمضان آگیا تو اب پہلے اس دمضان کے روز رکھ لے قضانہ رکھے کہ اگر غیر مریض اور غیر مسافر نے قضا کی نتیت کی جب بھی قضانہ یں بلکہ ای رمضان کے روز ہے ہیں۔

### رُورُه كافرىيە:

ہرروزہ کا فدید ایک مسکین کو دونوں وقت پیٹ جرکر کھانا کھلانا واجب ہے یا ہر
روزہ کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار مسکین کودے دے۔ یہ افتیار ہے کہ رمضان کے
شروع بنی میں پورے رمضان کا ایک وم فدید دے دے یا آخر میں دے اور اس میں
شملیک شرط نہیں بلکہ اباحت بھی کافی ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جتنے فدید ہوں استے
تی مساکین کودے بلکہ ایک مسکین کوئی دن کے دے سکتے ہیں۔

### تراوت:

۲۰ رکعت ہر شب سنت مؤکدہ ہیں ہر غیر معذور مرد وعورت کیلئے۔ مرد کیلئے مرد کیلئے مرد کیلئے ۔ مرد کیلئے جماعت کی وہ ہما سنت بھی سنت کھانیہ ہے اور مسجد بھی ۔ مسجد میں جونضیات ہے گھر میں جماعت کی وہ فضیات نہیں ۔ نتیت سنتی تراوی کریں یا قیام اللیل یا سنت وقت کی مطلق صلوٰ ہی گئیت نہ کریں ۔ تراوی کا وفت فرض عشاء کے بعد سے مجے صادق تک ہے۔ ہر چار رکعت کے بعد بھار ہے ۔ بعد است میں اختیار ہے کہ چپکا بیٹار ہے یا جھار ہے یا کوئی فرکر سے یا درود شریف پڑھے یا گوئی فرکر سے یا درود شریف پڑھے یا گوئی فرکر سے یا درود شریف پڑھے یا گئی پڑھے:

سُبُحَانُ اللَّهِ الْمُلْكِ وَالْمُلْكُوْتِ سُبُحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْمُلْكُوْتِ سُبُحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْمُلْكُوْتِ سُبُحَانَ وَالْمُلْكُوْتِ سُبُحَانَ وَالْمُلْكُوْتِ سُبُحَانَ وَالْمُلْكُوْتِ سُبُحَانَ الْمُعْظِمُةِ وَالْمُعْبُووْتِ سُبُحَانَ الْمُعْفِي الْمُوتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا يَمُوْتُ سُبُوحٌ وَالْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَمُوْتُ سُبُوحٌ وَالْمُولِي اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

رُبَّنَا وَرُبُّ الْمُلَامِكُةُ وَالرَّوْخِ لَا إِلَٰهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ وَبَنَا وَرُبُّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ وَمَنَا وَرَبُّ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

اعتكاف

حدیث شریف میں ہے جس نے دمغمان میں دن کا اعتکاف کرلیا تو ایسا
ہے جیسے دوئے مبروراور دوعمرے کر لئے۔ بیبویں دمغمان کے غروب آفراب ہے جاند
کے ہونے تک مجد میں اعتکاف منت کفاریہ ہے کہ شہر میں کوئی نہ کرے تو سب ملزم تھہریں
سے ۔ بغیر عذر مجد اعتکاف سے نہ لکا اگر اکلاتو اعتکاف جاتار ہاا کر چہ بھول کر ہو۔

معتلف كم مجدس نكلنے كے دوعذر بيں۔ايك حاجت طبعي كم مجد ميں بؤرى نه موسكے \_ جيسے يا غانه پيشاب استفا وضواور عسل كى ضرورت ہوتو عسل دوم عاجت شرى مثلاعيديا جمعه كيلئ جانايا اذان كيلئ مناره يرجانا جبكه مناره يرجان كيك بابر سدراسته ہوا درا کر منارہ کا راستہ اندر سے ہوتو غیر موڈن بھی منارہ پر جاسکتا ہے مؤ ذن کی تخصیص مہیں ۔ اگر وہ مسجد كركئ ياكمى نے مجبور كر كے نكال ديا اور فورا دوسرى مين جلاكيا تو اعتكاف فاسدنه بوارا كرميم اعتكاف مين مجعدنه بوتاتو نماز مجعد كميلي ووسري مجدمين جا سكتا بے مراى انداز سے جائے كداذان انى كے يہلے تنتيل بردھ سكے۔ زيادہ بہلے نہ جائے اور فرض جمعہ کے بعد جاریا جھر کعتیں سنتوں کی پڑھ کر جلا آئے اور ظہرا حتیاطی پڑھنی ہو آقو اعتکاف والی معجد میں آ کر پڑھے اور اکلی پچھلی سنتوں کے بعد والی نہ آیا و بین چام مسجد مین تفهرار بارا کرچه ایک دن رات و بین ره کمیایا اینااعتکاف و بین پورا كيالو بهى اعتكاف فاسدنه بوكا مكربير كروه ب معتكف ندچپ ر ب نه بريار با تيل كرب بلكه ذكراللي مين مصروف رب - تلاوت قرآن باك كرے - دردودشريف يز معے وعظ وهيحت اور نبي باك صاحب كولاك عليه العلاة والسلام وبزركان وين قدست اسرارهم کے فضائل و کمالات بیان کرے۔غرض بیر کہ اپنا وقت نیک یا توں میں خرچ کرے فضول باتول من شركز ارك

#### شب قدر:

اس مبارک شب میں شام سے منع تک رت مرز کو کھی بندوں کی ظرف بھی فرا تا ہے۔ اس رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ بیمبارک شب مال میں صرف ایک رات ہوتی ہے اور احادیث میں میں ورف ایک رات ہوتی ہے اور احادیث میں میں میں بیداری کرنا مستحب ہے وور مضان کی آخر دس راتوں میں ہے۔ ان راتوں میں شب بیداری کرنا مستحب ہے وور مضان کی آخر دس راتوں میں ہے۔ ان راتوں میں شب بیداری کرنا مستحب ہے

کمی عبادت میں مشخول ہونا چینے قل پڑھنا تلاوت کلام کیا کرنا ورود تریف پڑھنا ' شب بیداری ہے نہ کہ قالی جا گنا۔ شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے۔ اکثر علاء کا خیال ہے کہ وہ دم تعمان کی سمائیسویں شب ہے۔ لہٰڈااس مُبارک شب میں خصوصا شب بیدارر ہے۔ روایت ہے کہ جو تحق دم تعمان کی سمائیسویں شب کوچا در کعت پڑھا ور ہر رکعت میں بعد مور و قاتحہ کے سورہ قدر (اِنَّا اُنْرُ لُنا) ایک باراور سور وَا فلاص ( قُلْ مُواللہُ ) سمائیس بارتو ممنا ہوں سے ایسا پاک ہوگا کو یا مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ الکی اور دوایت سے حقیق میں مقال کی بیٹ سے پیدا ہوا ہے۔

ایک اور دوایت ہے کہ جو تفل رمضان کی ستا کیسویں شب کو ایک سور کعت

پڑھے اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ کے سورہ قدر تین مرتبہ اور سورہ اضاص دی مرتبہ توعرش

کے تلے سے ایک فرشہ ندا کرتا ہے کہ اے اللہ کے ولی شروع سے مل کر۔ اس لئے کہ اللہ

تعالیٰ نے تھے بخش دیا اور ہر ایک کی شار ایک غلام کی آزادی کا تو اب پائے اور حاجت

اس کی برآ سے اور اس کی قبر لور سے کہ ہوئے اور قیامت کے دوزعرش کے سائے میں

دہوری جائے گا۔ شب قدر میں کشرت کے ساتھ یہ پڑھے:

سے گا اور جست میں جائے گا۔ شب قدر میں کشرت کے ساتھ یہ پڑھے:

الله م إنك عفر توب العفو فاعف عنن يا عَفُور يَا عَفُور يَا عَفُور يَا عَفُور يَا عَفُور يَا عَفُور .

عیدالفطرک دن می صادق ہوتے ہی صدقہ فطرواجب ہوجاتا ہے۔اگرمی صادق ہوئے سے مدقہ فطرواجب ہوجاتا ہے۔اگرمی صادق ہوئے سے پہلے بی پیدا ہوا تو اس کی طرف سے صدقہ فطرواجہ ہوگا۔ صدقہ فطر نماز میں بہلے اوا کہ نامسنون ہے۔اگر کسی نے نماز سے پہلے اوا نہ کیا تو نماز کے بعداوا کردے۔صدقہ فطرادا ہوجا بیگا اگر چاہیا کرنا خلاف سنت ہے۔اگر کسی نے عید سے پہلے دمفیان شریف میں بی اوا کردیا تو صدقہ فطرادا ہوجائے گا کمر بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے دمفیان شریف میں بی اوا کردیا تو صدقہ فطرادا ہوجائے گا کمر بہتر یہ ہے کہ عید

### صدقهُ فطركافا نده:

حضورا قدس ملی الله علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر قرایا تا کہ لغواور بیہودہ کلام سے روزہ کی طہارت ہوجائے اور مسکینوں کی روزی کا ذریعہ ہوجائے اور حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا کہ بندہ کا روزہ آسان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جبکہ صدقۂ فطرادانہ کردے۔

مسكله: صدقه فطر برمسلمان مردوعورت ما لكرنصاب برواجب ب-

مسکلہ: مالکونصاب پراٹی طرف سے اور اینے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ قطرادا کرناواجب ہے۔

مسئلہ: پاپ پراپی عاقل بالغ اولاد کی طرف سے اور مال پراپی تابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطراوا کرنا واجب بیں۔ سے صدقہ فطراوا کرنا واجب بیں۔

مسئلہ عورت یا بالغ اولاد کا قطرہ ان کے بغیراذ ن ادا کر دیا تو ادا ہو گیا بشرطیکہ اولا داس کے عیال میں ہولیعنی اس کط نفقہ وغیرہ اس کے ذمتہ ہو ورنداولا وی طرف سے بلا اذن ادانہ ہوگا اور عورت نے اگر شو ہر کا فطرہ بغیر تھم ادا کر دیا ادانہ ہوا۔

### صدقه الكلكي مقدار:

فی کس نصف مماع گذم ہے جس کا وزن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہلسنت اس صدی کے برق مجدوعلامہ شاہ احمد رضا خان مماحب بربیلوی قدس سرہ کی اعلیٰ تحقیق کی بناء پر دوسیر نتین چھٹا تک آھٹی بجر ہے۔ احتیاطاً سوا دوسیر گذم یا اس کی قیمت دے دیں۔

مسكلہ: عيد كے دن تجامت بنوانا ناخن ترشوانا عسل كرنا مسواك كرنا اچھ كيڑے كيانا خوشبولگانا ممازے پہلے صدقہ فطرادا كرنا مماز كيلئے پيدل جانا ودسرے رائے سے واپس آنا نمازكوجانے سے پہلے بحد مجود يں يا ميٹھی چيز كھانا عيدگاہ ميں نمازاداكرنا جبكہ الموعيد كون مستحب جيں ممازعيد سے پہلے جمام امورعيد كون مستحب جيں ممازعيد سے پہلے نمازنقل مطلقا مكروہ ہے اور بعد نمازعيد صرف عيدگاہ ميں مكروہ ہے۔

### نمازعيد كياتركيب:

پہلے یوں نیت کرے۔ دورکعت نماز واجب عید الفطر معہ فی تجہیروں کے واسط اللہ تعالیٰ کے مُنہ میراطرف کعبہ شریف کے پیچےاس امام کے۔ اللہ اکر کہہ کر ہاتھ یا عمرہ لے اور سیٹ حائدگ اللّٰہ می پڑھے پھرامام کے ساتھ الله اکبر کہتے ہوئے کا نوں تک ہاتھ اُٹھا کرچھوڑ دیں۔ دوبارہ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کا نوں تک ہاتھ اُٹھا کرچھوڑ دیں۔ نوبارہ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کا نوں تک ہاتھ اُٹھا کرچھوڑ دیں۔ نیسری پارپھر کا نوں تک ہاتھ اُٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں۔ امام قراکت پڑھے متعقدی خاموش رہیں۔ قراکت سے فارغ ہوکر امام کے ساتھ رکوع وجود کریں۔ دوسری رکعت میں قراکت کے بعد امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے کا نوں تک ہاتھ اُٹھا کر چھوڑ دیں۔ بین مرجہ ایسانی کریں۔ چوتھی مرجہ بغیر ہاتھ اُٹھا کے اللہ اکبر کہتے ہوئے دکوئ میں جا کیں۔ باقی نماز حسب وستورادا کریں۔ نماز کے بعد امام خطبہ پڑھے متعقدی خاموش سے اُئی جگہ بیٹھے ہوئے خطبہ شین اُن تک خطبہ کی آواز پہنچے دطبہ پڑھے متعدی خاموش سے اُئی جگہ بیٹھے ہوئے خطبہ کی اور پہنچے دکھیہ کے بعد دُما اُئیس اور آئیں میں معانقہ ومصافی کریں۔

\_\_\_\_\_

ريم الشرار حمن الرحيم روثم الشرالر حمن الرحيم

فضائل ومسائل أرمضان

اُزگلم: (مولانا) محرشریف توری قصور

# فضيلت رمضان ميں

احاديث نبوية عليه التحية والثناء مي كريم صلى الله عليه وآله وملم في قرمايا:

جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور

جہم کے دروازے بند کرو ہے جاتے ہیں اور شیاطین گرفار کر لئے جاتے ہیں۔

( بخارى وسلم مصلوة كتاب الصوم بهل فصل)

مير رمضان كا مهيندوه باعظمت مهيند ہے كدائن كى ابتداء ميں رحمت ہے۔

درمیان میں معقرت اور آخر میں دوز رخ سے نجات ہے۔

(بيبقي مفتلوة كتاب الصوم، تيسري فصل)

جو خض اس ماہ میں کسی نیکی سے خدا کی قربت تلاش کرے لینی خدا کی خوشنودی

حاصل کرنے کیلئے تھی عہادت کرے اس کا تواب اتنابی ہوتا ہے جننا کہ رمضان کے

علاوه دوسرم مهينول مين قرض كااور جوش اداكر اساس مهينه مين فرض كواس كانواب

راتنا ہے جیسا کرمضان کے موادومرے مینوں میں سر وفرض اواکرنے کا ہوتا ہے۔

(بيبى مفكوة كتاب الصوم، تيسري نصل)

مريكى كالواب دس كناملائے يهال تك كدسات سو كنے تك يہنے جاتا ہے۔

اللدنعالی نے فرمایا: لیکن روزہ کا تواب اس ہے بھی بالائر ہے ہے شک وہ میرے ہی

النے بال اور میں بی اس کی جزادوں گا۔ ( بخاری وسلم مفکلو ق کتاب الضوم ، مہلی فصل )

روزه اورقر آن دونول شفاعت كريس كروزه عرض كرے كا:

اسے رہے! میں نے اس کو کھائے اور رغبت کی چیزوں سے دن میں بازر کھا۔

میری شفاعت اس کے تن میں قبول فرما۔

۲۔ روزہ دار کو دوفر تیں اسے دوخوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک اپنے رت سے ملاقات کے دفت اور ایک خوشی افطار کے دفت۔

(متغق عليه مصكوة كتاب الصوم، بهلي نصل)

ے۔ جس محض نے رمضان کے تمام روزے رکھے ایمان اور اخلاص کے ساتھ طلب تو اب کیلئے اس کے بچھلے تمام گناہ معاف کردیئے گئے۔

( بخارى ومسلم معكوة كتاب الصوم ، بهافصل )

۸۔ جو محض روزہ نہر کھے رمضان میں ایک دن بغیر کسی عذر شری کے توساری عمر ایک دن بغیر کسی عذر شری کے توساری عمر ر روزہ رکھنا اس کا معاوضہ نہیں ہوسکتا۔ (بخاری مسلم، تر غدی، ابن ماجہ، ابوداؤد، داری، مشکلو قاکتاب انصوم، باب تنزیدالصوم، دوسری قصل)

# منبائل دمضان السيارك

روزه کی نتیت:

روزہ میں نیت شرط ہے۔ نیت دِل کے ارادہ کا نام ہے اگر روزہ کا ارادہ نہ کیا اور تمام دن کھایا بیانہیں تو روزہ ادا نہ ہوگا۔ روزہ کی نیت آدھے دن شری تک کرسکتا ہے۔ نیت کیلئے بیلفظ کے تو بہتر ہے۔

وبصوم غير نويت من شهر رمضان

سحری:

سحرى كا وقت صبح صادق تك بيد يسحرى كما ناسمت وموجب بركبت بيد

تاخیر سحری سنت ہے مگرائی نہ ہو کہ شک ہوجائے۔ سحری ضرور کی جائے اگر چہ ایک جاتو یانی ہی میسر مو۔ یانی ہی میسر مو۔

#### افطار:

افطار میں جلدی سنت وموجب برکت ہے۔ کھجور مجبور کے بیدنہ موں تو بانی سے انسان مینوں ہوں تو بانی سے انسان مینوں ہے۔ کھانے میں مشغول ہو کر نماز میں باخیر نہ کریں۔ ونتر انسان می ماردھیں :

اللَّهُمَّ البَّيْ الْكَ صَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ أَعُلَيْكُ تَوْكَلْتُ وُعَلَى الْمُنْتُ أَعُلَيْكُ تَوْكَلْتُ وُعَلَى وَرُعَا الْحُرْتُ وَعَلَى وَرُعَا الْحُرْتُ وَعَلَى الْمُنْتُ وَمَا الْحُرْتُ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَا قَدْمُتُ وَمَا الْحُرْتُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالَّةُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

### تراوي:

جیمی اورطبرانی نے حضرت سیدنا این عباس رضی الدی خیرات کی ہے کہ الدی الدی الدی الدی ہے۔

میں کریم ملی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ۲۰ رکعت تر اور کی پڑھتے تھے۔
حضرت سمائب بن زیدے د طابت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دمانہ میں ما ورمضان میں اوک ۲۰ تر اور کے کے ساتھ وقیام کرتے تھے۔
مثان عبدالعزیز محدث د الوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فراوی میں لکھتے ہیں کہ تر اور کی میں رکعت پر صحابہ کرام کا اجماع ثابت ہے۔

کی میں رکعت پر صحابہ کرام کا اجماع ثابت ہے۔

میں رکعت تراوی حضور ملی الله علیہ و ملم اور خلفائے راشدین کی سنت ہے۔
تراوی میں ایک مرتبہ گران کیا کہ کاختم مُسکّت ہے۔ دو بار فضیلت سے بار افضل۔ تلاوت میں ایک مرتبہ گران کیا کہ حتم مُسکّت ہے۔ دو بار فضیلت سے بار افضل۔ تلاوت میں ایک ایما ترام ہے۔ بطور انعام حافظ کوجو چاہیں ویں۔
دار می منڈ انے دالے یا حدثری ہے کم کرنے والے قاس ہیں ان کوا مام نہ بنایا جائے۔ نابالغ کے بیجے تراوی نہیں۔ قیام پرقدرت رکھنے والا بین کرنہ پر ھے۔ جس نے جائے۔ نابالغ کے بیجے تراوی نہیں۔ قیام پرقدرت رکھنے والا بین کرنہ پر ھے۔ جس نے

فرض جماعت سےند پڑھے وہ تراوی جماعت کے ساتھ پڑھ نے اور ور تنہا پڑھے۔

# جن باتول سے روزہ ہیں ٹوشا

بھول کر کھانا پینا بلا اختیار حلق میں گردوغباریا تھی، چھر بطے جانے سے دوزہ انہیں نُونٹا۔کان میں بانی چلا جائے یا خُود بخو دقے آ جائے یا خواب میں عسل کی حاجت ہوجائے نُونٹا۔کان میں بانی چلا جائے یا خُود بخو دقے آ جائے یا خواب میں عسل کی حاجت ہوجائے نُونٹا۔ آنکھ میں دوائی ڈالئے خُونٹبوٹر کھنے تھوک زُکل جانے سے بھی روزہ نہیں نُونٹا۔ مواک کرنے سے دانتوں سے خُون نکل آئے اور حلق میں نہ جائے شکر گوانے سے بہی روزہ نہیں نُونٹا۔

### جن باتول سے قضاداجب ہے

کان یا ناک میں دوائی ڈالنا تصدا منہ بحرکر نے کرنا اور اسے نگل جانا گئی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلے جانا ان سب سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف تضا واجب ہوتی ہے گفارہ نہیں۔ رات بچھ کر سحری کا کھانا کھالیا حالا نکہ منج صادق ہو چکی مقی ۔ای طرح دن ابھی تھا کہ فلطی ہے ہے جھ کر کہ مورج غروب ہو کی یا ہے افطار کر لیا ہے تو قضا واجب ہوگی گفارہ نہیں۔

#### كفاره:

جان ہُو جھ کر کھانا پینا' صحبت کرنا' روزہ تو ڑ دیتا ہے اس سے قضا واجب اور کفارہ بھی۔ کفارہ میہ ہے کہ ایک غلام آ زاد کرے اس کی طاقت نہ ہوتو مماٹھ روز سلے رکھے متواتر اوراگراس کی بھی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلائے۔

جن با تول سے روز و مروہ جوجا تا ہے۔ محدث چنل نیبت کالی کلوج ' کوسنا' ناکق کسی کوایڈ اوینا' بیہودہ نضول بکنا'

چناچلانا الزنا شطرنج ، چوسرتاش جوا کھیلنا سینمایا اور کوئی تماشدد کھنا نے عذر کسی چیز کو

چبانااور چکھنا۔ان سب سےروز و مروہ ہوجاتا ہے۔

شوہریا آتا کی بدمزاجی چیوٹا بچہ جے چبا کر کھلانا عرورت وغیرم سےروزہ

مكروه فيس بوتا\_

روزه ندر کھنے کی اجازت:

مریض اگرروز و کی طاقت بند ہو۔ حاملہ عورت اگر بچہ یا اپنی جان کونقصان کا اندیشہ ہو۔ مسافرشری۔

اعتكاف:

بیمیوی شب سے جا ندرات تک پچھلے عشرہ کا اعتکاف میں مستر کفایہ ہے اگر شہر میں کوئی نہ کرے تو سب کمزم تھہریں گے۔

صدقه فطر:

صدقہ فطر ہرصاحب نصاب پر واجب ہے کہ فی کس سوا دوسیر انھی گندم سے مدقہ فطر ہرصاحب نصاب پر واجب ہے کہ فی کس سوا دوسیر انھی گندم سے دو گنا دینا پڑتا ہے۔ بعن ساڑھے چارسیر فی کس غلّہ کی بجائے قیمت دینا زیارہ بہتر ہے تاکہ حاجت مند حسب خواہش کچھ خرید سکیں۔ بیصدقہ اپنی طرف سے اور اسپین چوٹ بھوٹے بچول کی طرف سے اور اسپین چوٹ بچول کی طرف سے نماز حید سے پہلے اوا کرنا ضروری ہے۔ بیوی اور ہول لے اپنا صدقہ خودادا کریں۔ جو خص صدقہ نہیں دیتا اس کی نماز اور روز ہے آسان کے در میان مستق رہے ہیں۔

تمازعيد برعاقل بالغ مسلمان آزادمرد تندرست متيم يرجي كبيرون كساته واجب

ہے۔ نمازعیدین کیلے اذان کی ضرورت نہیں۔ جن شرطوں کی موجودگی میں نماز جعد فرض
ہوجاتی ہے انہیں کے ہوتے عیدین کی نماز واجب ہوتی ہے۔ جبد کا خطبہ نماز سے پہلے
فرض ہے اورعیدین کا خطبہ نماز کے بعد سنت عید کے دن صح اُ تھ کر اوّل عسل کر نے
مسواک کرے عُدہ کیڑے ہے 'خوشبولگائے اور شیشی چیز کھائے صدقہ فطرادا کرنے
کے بعد نمازعید کیلئے جائے اور داستہ میں آ ہتہ آ ہتہ کہتا جائے:
اللّه ایکبر اللّه ایکبر لا الله الا اللّه ایکبر الله ایکبر الله الدّ اللّه الدّ محد منازعید کی نتیت:

نیت کرتا ہوں میں دورکعت نمازعیدالفطر واجب ساتھ چے تکبیروں کے بیچے
اس امام کے مُذیطرف کعیشریف کے اللہ اکر بعدازاں زیرناف ہاتھ بائد ہے اور یہ
قاعدہ یا درکھے کہ جس تکبیر کے بعد پھے تکبیر نہ پڑھا جائے ۔ دونوں ہاتھ چھوڑ دیے
جا ئیں ۔ لہٰ اچاہیے کہ اقل نتیت کر کے تکبیر کے ساتھ افوں تک ہاتھ اُٹھا کر مب ہاتھ
ہا تھ چا ہیں اور فقار میں ہاتھ اُٹھا کر چھوڑ ہے رکھیں ۔ پھرامام کے ساتھ تیسری تکبیر کہ کر ایام
ہاتھ ہا تھ ہا کہ ہور جی کھڑ ہے دہیں اور پھرامام الحمد اور سور آپڑھے ۔ پھر دوسری رکھیر کہ کر
ہاتھ ہا تھ ہور جی کھڑ ہے دہیں اور پھرامام الحمد اور سور قریز ہے ۔ پھر دوسری رکعت میں
چھوڑ ہے ہوئے جو تھی تکبیر کے ساتھ دکوئ میں چلے جا ئیں ۔ اور با قاعدہ نمازختم کر میں
اور پھرسکون واطمینان سے خطبہ شیں اور جب خطبہ فتم ہوجائے تو نہایت ختو ی وخضوی علیہ اور جب خطبہ فتم ہوجائے تو نہایت ختوی وخضوی کے ساتھ خلومی قلب سے بارگا والی میں دُعا کریں۔

Pessessesses



Marfat.com

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمَ ٥

نَحُمَدُه و نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمَ ٥

#### تمهيد

رمضان شریف وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خصوصیت کے ساتھ بندوں کی دعگیری فرماتی ہے حضور نبی کریم اللہ فیا اللہ صدیث پاک میں ارشاد فرمایا '' د مضان شہر اللہ '' کدرمضان شریف اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے ایک اور حدیث پاک میں آپ کا فرمان عالیشان ہے کہ اس بابر کت مہینے کے شروع ہوتے ہی جنت کے وروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان قید کر دیئے جاتے ہیں اور شیطان قید کر دیئے جاتے ہیں '(بخاری شریف) حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مقدی مہینہ مسلمانوں کے لئے رب کی جانب سے ایک عظیم تخفہ ہے فیل میں روزے کا مسلمانوں کے لئے رب کی جانب سے ایک عظیم تخفہ ہے فیل میں روزے کا فلفہ اوراس کے چند مسائل افادہ عوام کے لئے تحریر کئے جاتے ہیں تا کہ مسلمان ان پرخود بھی ممل پیرا ہوں اور ایخ دوسرے بھائیوں کو بھی ان مسائل سے آگاہ ان پرخود بھی ممل پیرا ہوں اور ایخ دوسرے بھائیوں کو بھی ان مسائل سے آگاہ کی سکیں۔

### روزیے کا فلسفہ

روز وتمام آسانی شرایعتوں میں فرض رہاہے اور ہرامت کے نظام عبادت میں اس کولازمی حیثیت حاصل رہی ہے دراصل تفس انسانی کی تربیت میں روزے کوخصوصی وظل ہے اور کوئی نظام تربیت اس کے بغیر ممکن نہیں ہوسکتا كيونكه روحاني تزكيه ميس كوني بهي عبادت اس كابدل نبيس موسكتي حضرت ابو هرمية ت روایت ہے کہرسول المیلیک نے ارشادفر مایا کہ ہرشے کی زکو ہے اور بدن کی زكوة روزه بي يعنى جس طرح زكوة ميس مال كاميل كجيل نكل جاتا باساس طرح روز میں جسم کاروحانی و مادی میل مجیل نکل جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہی کر بم اللہ نے ایک حدیث میں روزوں کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دیا ہے چنانچہ آبِ لَے ارتاد قرمایا "مَنْ صَامَ رَمَطَانَ رِایْمَاناً وَ احْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدُّمُ مِنْ ذَيْبِهِ "لَيني جورمضان كروز ايمان كماتهاورتواب كى نبيت سر مصقواس كے بچھلے تمام كناه معاف كرديئے جاتے ہيں اى طرح ايك اور حديث ياك ميل آب في ارشادفرمايا كه وجس في رمضان كروز ندر كھے وہ گناہوں سے اس طرح یا ک ہوگیا جیسے آج بی این ماں کے پیٹ سے پیدا موا ہو' نیز روز ہے سے صبر وقناعت ، صبط لفس اور محنت ومشقت کا درس ملتا ہے اس سے تی برداشت کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے اس سے غریب اور تادار افراد کی مجوک کا احساس ہوتا ہے اور کمزوروں ،غربیوں ،نادارومسكينوں كے ساته مدردي كا أورائي مالى معاونت كا حدبه بيدا موتا بي تواصع معرورم و

مشقت اور اخوت ومحبت كا درس جتنا روزے ميں پايا جاتا ہے اتنا اور لہيں ملنا وشوار بلكه ناممكن ہے اس لئے حضور اللہ فائے نے رمضان شریف کواخوت و ہمدردی كا مِهِينهُ قُرَارُ وَسِيَّ ہُوئِ ارشادِ قُرمایا ﴿ فَهُو مَشِهُو الصَّبْرِ وَ الصَّبْرُ ثُوابِهُ الْجُنَّةُ وَشَهُو الْمُواسَاقِ "لِين يمبينم كالبينه إورصر كالدلد جنت ب اوربيمبينالوكول كيساته بمدردى اورغم خوارى كامبينه يهدوزه بلاشه خيرخوايي اور ہمدردی کا درس دیتاہے اور ناداروں وغریبوں کی اندادواعانت کا جذبہ پیدا کرتا ہے نیز طبی نقطہ نظر سے روز ہے کی افادیت واہمیت مسلم ہےاطباء نے معدے کوام الامراض قرار دیا ہے اگر کسی شخص کا معدہ خراب ہوجائے تو وہ کئ بیار بوں میں مبتلا ہوجاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے روز ہے کوفرض کیا تا کہ گیارہ ماہ کے جمع شدہ فاسد مادے اس کی گرمی اور حدث سيفنا موجائين اور كهانے كى بے اعترالى سے جونقصان پيدا موود بورا موجائے اورمعدے کوایک ماہ تک مکمل آرام مل جائے یہی وجہ ہے کہ بعض امراض میں اطباءمر يضول كوبحوكار ين كامشوره ديية بين حكيم يا ذاكثر كى بدايت كےمطابق مانے پینے سے رکنا کسی مرض سے چھٹکارا پانے اور صحت جسمانی حاصل كرنے كے لئے يقيناً مفيد ہے گراسلام جب روزے داركوايك مقرزه وفت تك كھائے يينے سے روكتا ہے تواس كا ميقصدانسان كى صرف جسمانى بيارون كو ہی دور کرنائیس بلکاس کی روحانی بیار یوں کا بھی علاج ہے۔

### روزیے کی فضیلت

روزه کواسلامی فرائض میں ایک اہم ونمایاں مقام حاصل ہے اس کی فرضیت قرآن یاک کے علاوہ احادیث مبارکہ سے بھی ظاہروواضح ہے چنانچیہ الك عديث ياك من رسول المالية از شاد كرامى الم الله جعل الله صيامة فريضة ليني رمضان شريف كالمهيندوه مبارك مهيند بيشر كروزول كوالله تعالی نے فرض قرار دیا ہے روزہ اصطفاح شریعت میں منے صادق سے لے کر غروب وقاب تك كهاني يين اورجماع سے بازر بنے كانام ہے مفسرين كرام فرماتے ہیں کہ روز ہ مسلمان کے ہرعضو پر فرض کیا گیا ہے چنانچہ زبان کا روزہ جھوٹ اور غیبت سے بچا کان کا روزہ ناجائز باتوں کے سننے سے پر ہیز کرنا آ تھے کاروز ولبوولعب کی چیزوں سے دورر مناتفس کاروز وحرص وشہوت سے جدا ر منااوردل کاروزہ حب ونیا ہے خالی ہونا نے یہی وہ روزہ ہے جومسلمان کے لئے باعث کامیانی اور ڈر ایجہ نجات ہے اور اگر روز ہ رکھ کر اسلامی احکامات پر مل پیرا نہ ہواور خلاف شرع امور سے پر ہیز نہ کر ے تو ایسے روز ہے سے وائے بھوک اور پیاس کے پچھ حاصل نہیں ہوتا ای لئے ٹی کر بم الفیق کا فرمان ورب صُأْنِم لَيْسُ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الجوع وَ رب قَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ رقيامِهِ والله السَّهُو لِينْ بهت سے روزہ دار الیے ہیں جن کو روز ے میں سوائے کھوک اور بیاس کے کھے کھی عاصل نہیں ہوتا اور بہت سے شب بیدارا لیے ہیں جن کورات میں سوائے جا سے کے چھ میسر میں آتا لینی جب

روزه دارروزه رکھ کرخلاف شرع باتون سے جیس بچتااور جھوٹ وغیرہ سے پر ہیز تہیں کرتا تواسکے روز ور کھنے اور کھانے پینے کے چھوڑنے کا کوئی فائدہ ہیں اس حقيقت كوصوروال في في الك حديث ياك من ان الفاظ من بيان فرما يامن له يَدُعُ قُولَ الزُّورِ وَالْعُمُلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَ مَشَوَ ابَهُ لَيْنَ جوروزه ركه كرجهوت بولنا اورجهوتي باتوں يرعبل كرنانبيں جهوزتا تو الله نعالي كواس كے كھانے يينے كے چھوڑنے كى بھي كوئي ضرورت بيس مطلب بيہ ہے کہ روزہ دار اگر روزہ رکھ کرشر لیت کے خلاف تمام کام چھوڑ دے اور اللہ تعالی کی ہرسم کی تافر مائی سے باز رہے تو ایبا روز ومسلمان کے لئے بخشش کا باعث ہے ورنہ پھرروز ہ کا کوئی فائدہ ہیں حضور نبی کریم الفیلے نے ایک حدیث یا ک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نعالی رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت اليهے دس لا كھ افراد كوجہتم سے آزادى عطا فرماتا ہے جن كے لئے جہتم لازم مو چی مواور جب رمضان کا آخری دن موتا ہے تو شروع سے آج تک جس قدر لوگ جہتم سے آزاد کئے گئے ان سب کے برابراس ایک دن میں آزادفر ما تاہے ایک اور حدیث یاک میں آپ کا ارشادگرای ہے کہ دخضان شریف کے آخری رات میں تمام روزه داروں کی مغفرت کردی جاتی ہے صحابہ کرام نے عرض کی کہ كيابية من كارات ليلة القدر ٢٠٠٠ بي نے فرمايا نہيں بلكه دستور بير يے ك مزددرکوکام متم ہوئے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے(الحدیث)معلوم ہوا کہ رمضان شریف کے روزوں کی بردی فضلیت ہے۔

### روزہ کیے مسائل

روزه ہرمسلمان عاقل وبالغ مردوعورت پرفرض ہےروزے کی نیت ضروري ہے كدا كررات سے نبيت ندكى موتو نصف النهار شرى لينى تقريراً كمياره بجے دن تک کی جاسکتی ہے اور سحری کھانا بھی نبیت ہے بیار مسافر حیض و نفاس والي عورت اور يجے كودودھ يلائے والي عورت جب كەروز بركھنے سے بيج كو نقصان يبنجنے كاخطرہ ہو بيرسب رمضان شريف ميں روزه ندر تھيں اور عذر كے بعدروزه رهيس بحول كركهات يني ستدروزه بين توفاخواه سير موكري كيول نه كهاكة تكويس مرمدلكان اورسرمين تيل ذالني سيروزه بين ثوفا البيته كان ميں تيل ڈالنے سے روز وٹوٹ جاتا ہے تھوں میں دوائی ڈالنے يا پھولوں كي خوشبوسو تكھنے سے روزہ بیں ٹوٹنا مکھی غبار اور دھواں بلا اختیار حلق میں اتر جائے توروزه بين فوشاليكن اكردهوال جان بوجه كراندر في المائي المرسكريث يتاتو روزه توث جائے كاناك ميں دوائي ۋاليے سے روزه توٹ جاتا ہے اگر یانی کان میں چلا جائے تو روز مہیں ٹوٹنا مسواک کرنے سے روز مہیں ٹوٹنا مسواك خشك بوياتر اورز دال سے يہلے كرے يا بعد ميں اس سے روز و ميں كوئى تقص نہیں آتا منہ میں بہت ساتھوک اکھٹا کر کے نگل جانا ویسے بھی ناپیندیدہ امر ہے اور اس سے روزہ محی مروہ ہوجاتا نے روزہ دار کے لئے کلی کرنے اور ناك ميں يانى چرهائے ميں ميالغه كرنا مكروه بے كى ميں ميالغه كرنے كا مطلب سيب كدمنه بحركر مانى لي الركلي كرتے وقت بلاقصد مانى طق ميں اتر كيا ما

ناك ميں چڑھايا اور دماغ كوچڑھ كيا تو اگر اس وفت روزه دار ہونا ياد ہے تو روز ہ نوٹ جائے گا ورنہ بیں۔روز ہ کی حالت میں وضو کرتے ہوئے غرغرہ ہر گز تہیں کرنا جائے میہ بالکل اور قطعاً جائز جیس روزہ کی حالت میں ٹیکہ لگوانے نے بربيز كرنا جايئ كيونكه بهت سے علماء كے نزد كيك فيكه لكوانے سے روز و توٹ جاتا ہے۔ بلاا ختیار نے آنے سے روز مہیں ٹوٹنا اگر چہزیادہ ہی کیوں نہ ہومگر جب بلاقصد منه بحرقے آئے اور تھوڑی بہت جان بوجھ کروالی لوٹائے اور روزہ دارہونا بھی یاد ہوتو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر جان ہو جھ کرمنہ جرکے قے کی اور روزه دار ہونا یا د ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر اس سے کم کی تو روزہ الہمیں ٹوٹے گا روزہ رکھنے کی نبیت سے ہے وکیکشوم غدیر تویث مِن مشہر رَمَطَانَ اورروزه افظارِكرنے كى بين اللهم إنتى ككت صَمْتُ وَبك امَنْتُ وَعَلَيْكُ تُوكَّلْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ ٱفْطَرْتُ "حرى كَمَاتا بَكَى روزے کی نیت ہے مگر جب سحری کھاتے وقت بیارادہ ہوکہ بیں صبح کوروزہ ہیں رکھوں گاتو چرسحری کھانا نبیت نہیں ہے اگر صبح کوسحری کھانے کے لئے کسی کی آئکھ نہ تھلی تو بغیر سحری کھائے بھی روزہ رکھ سکتا ہے گر جان بوجھ کرسحری نہ کھانا أيك عظيم سنت سيمحروم بوناب يحرى كے وقت كثرت سيديا واسع المعفوة ير هناجا يئ روزه مجور، چوار اورياني سافظار كرنا زياده تواب بهاروزه دار کی دعا افطار کے وفت ہرگز رونہیں ہوتی اکثر لوگ فیر کی اذان ہونے تک سحرى كھاتے بيتے رہتے ہيں اور اس طرح وہ اسے روزے كوضائع كرديتے ہيں كيونكدروزه بندكرن كالتعلق اذان فجرست فيبس بلكمي صادق سه بالوميح

صادق سے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے جھوٹ، غیبت، گائی چنلی اور بیہودہ
بات کرنے سے روزہ مکروہ ہوجاتا ہے پھر، کنکرروئی گھاس اور کاغذوغیرہ (لینی
جو چیزیں عادتا نہ کھائی جاتی ہوں) ان کے کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے
اگر بتی سلگ رہی ہے اوراس کا دعوال ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گاہاں اگر
لوبان یا اگر بتی سلگ رہی ہواورروزہ ہواورروزہ یا دہونے کے باوجود منہ قریب
لے جاکراس کا دھوال ناک سے کھینچٹے تو روزہ ٹوٹ جائے گا جیش ونفاس والی
عورت کے لئے نماز پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا اورروزہ رکھنا بیسب پچھرام
ہواروہ ہرروزہ کی جوروزہ ہروز کمزور ہور ہا ہواس کوروزہ نہر کھنے کی اجازت
ہے اوروہ ہرروزہ کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقد اربطور فدیم مسکین کودیدے۔

### نماز تراويح

رمضان شریف میں مردو عورت سب کے لئے سنت موکدہ ہے اس کی کل بیس رکعتیں ہیں تمام صحابہ کرام ، خلفائے راشدین اور چاروں اماموں کا یکی ندہب ہے کس امام کا مسلک ہیں تراوت سے کم نہیں نماز تراوت کے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے اور اس کا چھوڑ ٹا گناہ ہے نماز تر اوت کے میں ہر چار رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر آ رام کر نامستحب ہے حضرت سائب بن پزید سے روایت ہے کہ لوگ حضرت عمر قاروق کے زمانے میں ہیں رکعات تراوت کے پڑھا کرتے تھے اور حضرت عمان می اور حضرت علی کے زمانے میں بھی

ایون بی تھا بہتی شریف کر اور کی کی بیس رکھتیں دودو کر کے دس سلام سے پڑھی جا کیں تراوی کا دفت عشاء کے فرضوں کے بعد طلوع فجر تک ہے تراوی ور سے بہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد بھی رمفیان شریف میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے لیکن جن لوگوں نے رمفیان شریف میں عشاء کے فرض بماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہوں ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ وتر بھی تنہا پڑھیں جماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہوں ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ وتر بھی تنہا پڑھیں (در عثار) نماز تراوی نابالغوں کے پیچے پڑھنا جا کر نہیں (فاوی عالمگیری) اگر فروقتار) نماز تراوی عالمگیری) اگر فروقتار) نماز تراوی میں ایک بار فراق کے میں ایک بار قرآن پاک ختم کرنا سنت ہے۔

### اعتكاف كابيان

بیں رمفان المبارک کوعفر کے بعد سے لے کرعید کا چا ندنظر آنے تک مرد کا مسید میں اورعورت کا گھر کی مبعد بیٹی نماز کے لئے مقررہ جگہ میں اعتکاف بیٹے سنت متوکدہ علی الکفا یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بھی اعتکاف بیٹے گیا تو سب بری الذمہ ہوجا کیں کے اور اگر کوئی نہ بیٹھا تو سب گنجگار ہوں کے اعتکاف میں اعتکاف کے جامع مبحد کا ہونا شرط نہیں بلکہ جس مجد میں بھی جماعت ہوتی اعتکاف کے جامع مبحد کا ہونا شرط نہیں بلکہ جس مجد میں بھی جماعت ہوتی ہے وہاں اعتکاف بیٹھنا جائز ہے دوران اعتکاف بلا ضرورت شرعی مشلا پیشاب با برنہیں لکانا چاہئے ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور حاجت شرعی مشلا پیشاب با برنہیں لکانا چاہئے ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور حاجت شرعی مشلا پیشاب با مرنبوں کانداور خسل جنا برت کے لئے با ہر جاسکتا ہے اور وخوفانہ مجد کی ہود سے با ہر ہو یا خانہ اور خسل جنا برت کے لئے با ہر جاسکتا ہے اور وخوفانہ مجد کی ہود سے با ہر ہو

تو وہاں پر برتن اور کپڑے ہرگز نہیں دھونے جا کیں یوں بی اگر پیشاب وغیرہ
کے لئے گیا اور راستے میں قرض خواہ نے روگ لیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا
(فاوی عالمکیری) اگر دوران اعتکاف کوئی الی بیاری پیدا ہوگئ کہ جس کا علاج
مسجد سے باہر نکلے بغیر ممکن نہیں تو اس صورت میں اعتکاف تو ڈنا جائز ہے
(شامی شریف) حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رمضان شریف کے آخری
عشرہ میں اعتکاف کیا تو ایسے ہے جسے دوجے اور دو عمرے کئے (بیمنی شریف)

### لبيلته القدركي فضيلت

لیات القدر بڑی فضیات وعظمت والی رات ہے اس کی فضیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری سورۃ نازل فر کائی ہے اس ایک رات کی عہادت ایک بڑار مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے لیاتہ القدر کورمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہئے لیمی شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہئے جمہورمفسرین کے زد یک لیاتہ القدر می التوں میں لیاتہ القدر کی تلاش کیا جائے جمہورمفسرین کے زد یک لیلۃ القدر سمائیس کی راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کیا جائے جمہورمفسرین مات ہوتی ہے اس رات بالکل صاف وشفاف ہوتی ہے نداس میں زیادہ گری ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی اس رات میں شیطانوں کو آسان کے ستار سے نہیں مارے جاتے اس رات میں تیز و تند ہوانہیں چاتی اس رات میں بادل نہیں ہوتے اور نہ ہی بارش رات میں تیز و تند ہوانہیں چاتی اس رات میں بادل نہیں ہوتے اور نہ ہی بارش رات میں تیز و تند ہوانہیں چاتی اس رات میں بادل نہیں ہوتے اور نہ ہی بارش موتی ہوتی ہے اور اس رات کی می کوسورج بغیر شعاعوں کے طلوع ہوتا ہے اس رات

### صدقهِ فطر

ہرصاحب مسلمان پراپی اور اپنی نابالغ اولادی طرف سے عید کے دن من صادق کے بعد اور عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطرادا کرنا واجب ہے صدقہ فطر کی مقد ارسوا دو سیر گندم ہے اور گندم کی بجائے قیمت دینا افضل ہے قیمت موجودہ نرخ کے مطابق ادا کرنی چاہئے حضور علی ہے ارشاد فر مایا کہ "صدقہ فطر واجب ہے تا کہ بیہودہ باتوں سے دوزہ پاک ہوجائے اور مسکینوں و غریبوں کے لئے کھا تا بن چائے ۔ایک اور حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فر مایا بندے کا دوزہ زمین وآسان کے درمیان لئکا رہتا ہے جب تک وہ صدقہ فطر ادانہ کرے اگر کی مخض نے دوز ہے نہیں رکھے خواہ کئی عذر کی وجہ سے یا بغیر فطر ادانہ کرے اگر کی مخض نے دوز ہے نہیں رکھے خواہ کئی عذر کی وجہ سے یا بغیر

عذر کے صدقہ فطرادا کرنا اس پر بھی واجب ہے صدقہ فطر سید حضرات کو نہیں وے سکتے اور نہ ہیکا فروں کو دیا جا سکتا ہے بعض لوگ صدقہ فطر کے پسے بھٹگیوں اور جمعداروں کو دیے ہیں ہے ہرگز جا تر نہیں ایک شخص کا صدقہ فطرایک ہی آ دمیوں میں تقسیم کر دیا تو بھی ادا ہوجائے گا اور اس طرح چندلوگوں کا صدقہ فطر کسی ایک کو دینا بھی جا تز ہے آگر کوئی شخص صدقہ فطر ادا کر ہے ادا نہ کر سکا اور عید کا دن گڑرگیا تو اسے جا ہے کہ بعد میں صدقہ فطر ادا کر ہے کیونکہ رہے حال میں بھی معاف نہیں ہے۔

ماہ رمضان شریف کے اختیام پرالند تعالی نے اپنے بندوں کوروزوں کا انعام واجرعطا فرمانے کے لئے عیدالفطر کا دن مقرر فرمایا ہے اس دن ہمیں کوئی شرع کا منہیں کرنا چا ہے سینما، جوا، تاش اورلہولعب سے ہرممکن دور رہنا چا ہے اوراللہ تعالی کا اس دن خوب شکر اوا کرنا چا ہے جس نے ہمیں رمضان شریف کے روز ہے رکھنے کی تو فیق عطا فرمائی اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل ہجا لانے کی تو فیق عطا فرمائی اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل ہجا لانے کی تو فیق عطا فرمائی اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل ہجا

وما علينا الالبلاغ المبين

تحریکننده محد حنیف اختر صدر برزم سعید خانیوال کمر حنیف اختر صدر برزم سعید خانیوال کمر نومبر 2004ء

ز برظل عاطفت نقیداعظم الحاج ابوالخیر محدثو و الله صاحب نعبی بانی و مهم وارالعلوم حنفیه فرید میه بصیر بورصلع منگری

رمضان شريف كى بعض ابم

بالقارب

عران اعلى: علامدا بوالضياء محريا قرصا حب ضياء النوري

> ازلم: عبدالعزير: چيمه

#### بم التدارحن الرحيم

## ما ورمضان کی چندیا دگارتار یخیں

خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرارضی اللہ عنہا کے انقال کی تاری ہے۔
آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاجزادی ہیں۔ ہاں کا نام حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہ ہے آپ نبوت سے آیک سال قبل مکہ میں پیدا ہوئیں۔آپ کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔آپ کے صاجزادوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔آپ کے صاجزادوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہا بہت باند پایدام ہیں۔آٹخضرت ملی اللہ عنہا میں اللہ عنہا کہ میں اللہ عنہا کو اپنی بیٹی سے بہت محبّت تھی اور قرمائے ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا میں اللہ عنہا کو اپنی بیٹی سے بہت محبّت تھی اور قرمائے ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی بیٹی سے بہت محبّت تھی اور قرمائے ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس میں وفات میں ہوئات کا بہت بوار فی ہو آئی ہوئی اللہ عنہ وفات میں میں سے دفات کا بہت بوار فی ہوئی ہوئی اللہ عنہ نے نماز پاکسیں۔حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حسل دیا۔حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نماز جیات ہوئی اور حشاوی نماز کے بعد جنت البقیج میں وفن کیا میں۔

الم المونين مفرت عائشه مديقة طيبه طاهره رضى الله عنها فرماتى بيل كه ميس نے المخضرت ملى الله عنارت عائشه مديناب فاطمه عليها الرضوان سے زياده نيك اور سياكسي المندسان الله عليه والم

#### ٠١، مع بان ١٠٠٠ شيوت:

ام المومین حضرت خدیجہ الکبری رضی الله عنها کے انقال کی تاریخ ہے۔
خاندان قرایش کی بہت پارسااور مالدار خالون تعیں ۔ چالیس سال کی عمریس آنخضرت سلی
الله علیہ وسلم سے شادی کی ۔ اعلان نیوت کے پہلے دِن مسلمان ہو گئیں اور دُنیا میں سب

اولادین آپ بی کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ صرف حضرت ابرا ہیم حضرت ماریہ تبطیہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں اور مال کو بدور لینے اشاعت اسلام میں خرج کرتی تھیں۔ نکاح ابوطالب نے پڑھا تھا اور ۵۰۰ در ہم مہر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اوا کئے مجئے تھے۔ انتقال سے قبل وصیت کی تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میر ہے گفن سے اپنا گرتا لیب دیں تا کہ آخرت میں سکون کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میر ہے گفن سے اپنا گرتا لیب دیں تا کہ آخرت میں سکون حاصل ہو۔ ۱۵ سال کی عمر میں ارمضان المبارک وانبوت میں وفات پائی۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے قبر میں اُتارا ماز جنازہ ابھی تک فرض نہیں مونی تھی۔

#### كارمضان غزوة بدر:

بدرایک گاؤں کا نام ہے جہاں ہرسال میلہ ہوتا ہے۔ بیمقام مدینہ منورہ سے قریباً اسی میل کے فاصلہ پر ہے۔ حضور سیّدِ عالم صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہیوں نے جب ہجرت فرمائی تو قریش نے ہجرت کے ساتھ ساتھ تی مدینہ پر جملہ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں ۔ اس اثناء میں بیغلط خبر مکہ معظمہ میں پھیل گئی تھی کہ مسلمان قافلہ کو لوٹے آرہے ہیں اور اس پر مزید بیہ کہ جعنری کے تی کا انقاقیہ واقعہ پیش آگیا جس نے قریش کی آئی فضسب کو بھڑکا دیا۔ حضور علیہ السّلام کو جب اِن حالات کی خبر ہوئی تو آپ فریش کی آئی فضسب کو بھڑکا دیا۔ حضور علیہ السّلام کو جب اِن حالات کی خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو جس کی اور امر واقعہ کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب میں جانا را دیقر ہریں کیں۔

حصرت سعد بن عیا در شی الله عند (سردار تُزرج) نے عرض کی۔ حضورافتم خدا کی آپ اگر قرما کی تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔حضرت مقداد رضی الله عند نے کہا ہم حصرت موی کی قوم کی طرح بیرنہ کہیں کے کہ آپ اور آپ کا خداجا

کراڑی ہم اوگ آپ کے داہے ہے باکیں سے سامنے سے پیچے سے اڑی گے۔ سیار کرام کے ان پُرخلوس جملول سے حضور سیرعالم ملی الشعلیہ وسلم کا چیرہ اقدس جمک اتفا۔ ۱۲رمضان اور

۲ارمضان المبارک کوآپ تقریباً تین سوجان نازوں کے ساتھ شہرے روانہ ہوئے۔ ایک میل چل کرفوج کا جائزہ لیا تو جو کم عمر سے آئیں واپس فر مایا۔ حضرت عمیر ابن افی وقاص ایک کمس بچر سے ان سے واپسی کیلئے کہا گیا تو رو پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بید کھ کرائیں شامل جہا در سے کی اجازت دے دی عمیر کے بعد سعد نے ملیہ وسلم نے بید کھ کرائیں شامل جہا در سے کی اجازت دے دی عمیر کے بعد سعد نے مکسن سیائی کے کے بین تو ارحمائل کی اور اب فوج کی کل تعداد ۱۳۱۲ تھی جس میں ساٹھ مہاجراور باتی الصار سے ۔ کا رمضان ۸ ھے۔ شنبہ کو اللہ کے دین کے ان سیا ہیوں نے بدر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔

إدهرمكم معظم سيقريش بزب مازومامان سي نكل .

ایک برارا دمیون کی جمعیت می

٢- سوسوسوارول كارساله تقار

٣- رؤما وقريش سب شريك تعد

المراء قریش باری باری برروزدن اونت دی کرتے مقے اور عقبہ بن ربید جو ترکی کرتے مقے اور عقبہ بن ربید جو ترکی کی می معزز رکیس تھا توج کاسید سالارتھا۔

مریش چونکه پہلے بی گئے تھاس لئے انہوں نے مناسب موقعوں پر قبضہ کر کیا تھا۔

اس كے خلاف:

مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنوال نہ تھا ترمین ایس ریتلی تھی کہ اونوں کے

وينزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرُ كُمْ بِهِ.

(بإره٩، موره الانقال، آيت ١١)

اور جبکہ اللہ نے آسان ہے پائی برسایا کہ آم کو پاک کرے۔ پائی پراگر چہ تبعثہ کرلیا تھالیکن ساقی کو ژمنلی اللہ علیہ دسلم کا فیفِ عام تھا اس لئے دشمنوں کو بھی پائی لینے کی عام اجازت تھی۔ یہ دات کا وقت تھا ' تھے ہوئے مسلمان ……فوجیوں نے کمریں کھول کر دات بھر آ رام کیا لیکن صرف ایک ذات تھی' ذارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم' جوشح تک بیدار اور معروف دُعاری مسج ہوئی تو لوگوں کو فجر کی نماز کیلئے جگایا اور بعداز نماز جہاد پر خطبہ ارشاد فر مایا:

صبح ہوتے ہی:

آپ نے صف آرائی شروع فرمائی۔ وست اقدی میں ایک تیر تھا'اس کے اشارہ سے صفیل قائم فرماتے۔ مہاج ین کا علم حضرت مصعب بن عمیر کوفرزرج کے اشارہ سے صفیل قائم فرماتے۔ مہاج ین کا علم حضرت مصعب بن عمیر کوفرزرج کے علم بردار حباب بن منذر اور اوی کے سعد بن معاد مقرر فرمائے۔ اب دوصفیں آئے مامائ منا مائے مقابل تھیں ورفطل اور وظلمت کفرواسلام کی۔ قرآن نے اعلان کیا:

مامنے مقابل تھیں میں وباطل اور وظلمت کفرواسلام کی۔ قرآن نے اعلان کیا:

رفت قد تقابل فری مربیل اللّه کو اُحوای کافور ق

ایک خدا کی راه میل از ریا تفااور دومرام عرفدا ..... تفا۔

عجيب منظر:

بیجیب منظرتها که اتن بزی وسیج و نیایی توحید کی قسمت صرف چند جانوں بر مخصرتهی - بخاری ومسلم میں ہے کہ حضور علیه السّلام پر سخت خضوع کی حالت طاری تھی' دونوں ہاتھ پھیلا کر ہارگاہ ایز دی میں عرض کرتے ہے۔ " خدایا اگر بیچ ندنفوں آئ مث مجے تو پھرتا قیامت تو نہ یوجا جائے گا''

لزائي كامتظر:

بیمعرکدایاروجان شاری کاسب سے براجیرت انگیز منظرتھا۔ دونوں نوجیں مامنے آئیز منظرتھا۔ دونوں نوجیں مامنے آئیں تاری کافر کار کے گزیان کی تکواروں کے سامنے ہیں۔ مطرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزاد ہے (جو اُس وقت تک کافر عنے) میدان جنگ میں بروھے تو سیّدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ تکوار کھینچ کر آھے لکے مگر مضور صلی اللہ عنہ تکوار کھینچ کر آھے لکے مگر مضور صلی اللہ عنہ تکوار کھینچ کر آھے لکے مگر مضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے برزگ میں۔

حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه کی تلوار مامول عاص بن برشام کے خون سے رفاین میں میں برشام کے خون سے رفاین کی آو حضرت میں میارز طلبی کی آو حضرت میں میارز طلبی کی آو حضرت مین و عبیدہ میدان میں آئے۔ عقبہ حضرت بھی اور ولید حضرت علی رضی الله عنه سے مقابل ہوئے۔ دونوں مقابلے میں مارے گھے

معدبن العاص كابينا عبيده مرسے باؤل تك لوب بين و و اصف سے كالا حضرت زبيروضى الله عندائل كے مقابله بين كلا حضرت زبيروضى الله عندائل كے مقابله بين لطے تاك كرائل كى آكھ بين برجيى مارى وه زبين برگر بيرا اورمركيا۔

اب عام حملہ شروع ہو کیا۔ مشرکین اپنے بل ہوتے پراڑ رہے تھے لیکن حضور

سیرعالم ملی اللہ علیہ وسلم مربسجدہ رتب العرّت پر بھروسہ فرمائے ہوئے تھے۔
ابوجہل۔معاذ معود کے ہاتھوں مارا گیا اور عتب اُبوجہل کے مارے جانے پر
قریش کا پائے ثبات اکھڑ گیا اور فورج مشرکین میں بول چھا گئے۔خاتمہ جنگ پر معلوم
مواکہ مسلمانوں میں سے صرف چودہ فخصوں نے شہادت پائی جن میں چے مہاجراور باتی
انصار تھے لیکن دوسری طرف قریش کی پہلی طاقت ٹوٹ گئے۔رؤ ساقریش جوشجاعت میں
ماموراور قبائل کے سے سمالار تھے ایک آیک کرے مارے گئے۔

خصوصات:

بیکفرواسلام کی بہلی جنگ تھی اوراس کی ابتیت کا بیٹائم تھا کہ خودرت العزت نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا اور تین بزار فرشتے آسان سے مسلمانوں کی جمایت ونفرت کیلئے نازل فرمائے۔ معابہ کرام علیم الرضوان فرمائے ہیں کہ فرشتے ہمیں نظرنہ آئے سے محران کے افعال نمایاں سے کہیں کسی مشرک کے منہ اور ناک پر کوڑے کی مشرب کا نشان پایا جاتا تھا اور کہیں بہلوار سرکشا نظراتا تھا۔ جنگ بدر دراصل یوم فرقان مشرب کا نشان پایا جاتا تھا اور کہیں بوگیا۔ اور اللہ عزوجل نے ضعف کے باوجود مسلمانوں کو فتح عطافر مائی۔

چنانچال المت كويول بيان فرمايا: وَلَقَدُ نَصَرُ كُمُ اللَّهُ بِيدُرِ وَانْتُمُ الْحُلُهُ

(یاره ۲ منوره آل عمران ، آیت ۱۲۳)

الله في بدر كى لڑائى ميں تمہارى مدوكى حالانكه تم كمزور تنے الله بدر كے متعلق حضور عليه الله من مقرر قرمادى ہے كہ شركا بر منت مقرر قرمادى ہے ''۔ السلام نے قرمایا'' اب تم جوجا ہوكر واللہ تعالی نے تمہارے لئے جنت مقرر قرمادى ہے''۔

نتجه

#### عارمفمان عهد:

یہ حضرت عائشہ صدیقہ دضی اللہ عنہا کے انقال کی تاریخ ہے۔ آپ حضرت الدیکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی دو قبی کے سرت سلی اللہ علیہ وسلم کی دو قبی حرسہ میں اللہ عنہ کا اللہ علیہ وسلم کی دوقتی کے ساتھ و سال سوال اور آپ کے ساتھ و سال رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ بڑی زبر دست عالمہ فقیہ اور فاصلہ تھیں۔ اشعار سے بڑی دلیے کی رکھتی تھیں۔ آپ نے بہت کشرت سے احاد یک بیان کی ہیں۔ بڑے بڑے سے صحافی آپ سے مسائل دریا فت کرنے آتے ہے۔

آپ نے منگل کی دات کو ہمان ہے مدال فرمایا۔ ہتے شریف میں مزار ہے۔ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند نے تماز جنازہ پڑھائی۔ بید حضرت امیر معاوید وضی اللہ عند کی حکومت کا زمانہ تھا اور مردان مدینہ کا کورٹر تھا۔

#### ۱۸ دمضان ۱۹۰۰ ۵:

حضرت سیرناعلی رضی اللہ عند کے وصال کی تاریخ ہے۔ آپ ابوطالب کے بین اور آخضرت سیرناعلی رضی اللہ علیہ وسلم کے جیا زاد ہمائی تنے۔ ۳۲ ولا وت نبوی میں بیدا موسے بھین سے الخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی غدمت میں رہے اور بھول میں سب

سے پہلے ملمان ہیں۔ آئفرت ملی اللہ علیہ و کم آپ سے بہت مجت کرتے ہے اور آپ بھی جال نثار تھے۔ ہجرت کی دات کو بستر دسول پر لیٹ کر آپ نے عدیم المثال محبت کا ثبوت دیا۔ تمام جہادوں ہیں آئفررت صلی اللہ علیہ و سلم کیما تھ دہا ور شجا عت کے وہ جو ہر دکھائے جو یا دگاور ہیں گے۔ نیبر کی فٹے کا سہرا آپ ہی کے سر پر بندھا۔ آپ حضرت فاظمہ رضی اللہ عنہا کے والدِ محتر معالیہ م

صاجزادول نے صربت عبداللہ بن جعفروشی اللہ عنما کی مدد سے عسل دیا۔ صربت امام حسن رشی اللہ عند نے تماز جنازہ پڑھائی اور نجف اشرف میں سپر دِ فاک کیا۔ عبد کا مقرعی پروگرام

عيدكا جإند:

جب آپ کوعید کا جا عرنظر آئے تو پہلے تین باراللہ اکبر کہتے اور اس کے بعدیہ

عالى الله المسلم المسلمة علينا باالامن و الإيمان و السلامة و الإشلام ربتى و المسكمة و الإشلام ربتى و المكالمة علينا بالأمن و الإيمان و السلامة و الإشلام ربتى و الكلامة و الله المامة و المسلام و المسلام و المسلام و المامة و المسلام و المسلام و المامة و المامة

ترجمہ: اے اللہ اس جا تدکوہم پراس طرح طالع رکھیوکہ ہم آفات نفس اور حوادث دہرے اس واللہ اس واللہ اور ہیں اور سلامتی ایران وقلب اور بابندی احکام اللی کے ساتھ زندہ رجن دار اس میں رہیں اور سلامتی ایران وقلب اور بابندی احکام اللی کے ساتھ زندہ رہیں۔ اے جا تدبیحہ کو وجود سے عدم میں لاکرزندہ دیمنے والاصرف اللہ ہے۔

چاندو کھنے کے بعد مغرب کی نماز ای جذبہ اور اظلام کے ساتھ اوا کیجے اور اظلام کے ساتھ اوا کیجے اور اظلام کے ساتھ اوا کرتے ہے جس طرح کد مضان المبارک میں اوا کرتے ہے پھرعشاء کی نماز پڑھ کرنی اکرمضلی اللہ علیہ وسلم پرورووصلو ہ پڑھتے ہوئے سوچاہئے۔

صیح اُتھے اور فجر کی نماز ہاجاءت اوا سیجے اور بہتر ہے کہ سادی رات مہادی رات میادت اس کے دروقوں میدوں کی راقوں کوزندہ کیا مہادت میں درہے۔ حدیث شریف میں کہ جس نے دوتوں میدوں کی راتوں کوزندہ کیا اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جس دن دوسروں کے دل مریں مے۔

عيد کي سنڌي:

عید کودن سل مسواک کرنا عدوتم کی خوشبولگانا نفیس ترین کیڑے پہنا ا عیدگاہ کو پا بیادہ جانا ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا۔ عیدالفطریس عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی بیٹس چیز کھانا سنت ہے۔

مسخیات:

عید کے دن صدقہ کی کثرت کرنا عزیز واقریا ' دوست واحباب سے ملنا ' میار کیا درینا۔ خُوجی کا 'مسرّت کا ظہار کرنا 'معمافی اور معائقہ کرنا اور راستہ میں اللّهُ احْبُر ' اللّهُ احْبُر ' کا الْهُ اللّهِ وَاللّهُ احْبُر ' اللّهُ احْبُر وَلِلّهِ الْعَحْمَد عمد کی ایم ان

عید کی ہر دورکعت تماز عاقل بالغ مقیم تندرست پرشیر میں واجب ہے۔ کاؤں میں جعداور عید کی تمازیں جائز تیں ایکن وہ یزے کاؤں لینی تصبے جوشیر کا تھم رکھتے

ميں ان من جمروعيد بن دونوں جائز بين \_.

جمعه وعيدين دونول كى صحت اورادائيكى كى شرطين ايك بين مرفرق بيه كه جمعه من خطبه فرض ہا در نماز جمعیہ سے بل پڑھا جاتا ہے۔ عید کا خطبہ سنت ہا ور نماز عید کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ عید کا خطبہ تمام نمازیوں کو اطمینان کے ساتھ بیٹے کر سننا چاہئے اور جن کو خطبہ كى آوازند پہنچ وہ بحى خاموش بیٹے رہیں۔ اُن کو بحى خطبہ كا تو اب ل جائے گا۔ نماز عبد كا وفت:

عید کی نماز کا وفت آفاب کے بفتر نیز و بلند ہونے سے زوال تک ہے۔ اگر نماز پڑھنے میں زوال کا وفت آگیا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ از تلم عبد العزیز چیمہ

☆☆=========☆☆

سَمُ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

ذَالِكُ الْكِتَابُ لَا رَيْبُ فِيهِ (يارها، ورهالبقره، آيت ا)



ازام: مولاناعمد الوحد برريا في مكان

تمهيد:

اللہ تعالیٰ نے بی نوع إنسان کی ہدا ہت کیلئے ہر دور میں اپنے پیجبر مبوت فرمائے۔ اُن بیوں کو کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی کاب بھی دی۔ حضرت مولیٰ علیہ السّلام کوتو رات دی گئی حضرت داؤد علیہ السّلام کو انجیل دی گئی حضرت داؤد علیہ السّلام کو زور اور حضرت ابراہیم علیہ السّلام اور دو مرے بیوں کو صحیفے عطا فرمائے گئے۔ یہ تمام کما بیس انسانوں کوسچائی کے راستے دکھاتی تھیں مُداکے احکام بناتی تھیں رضائے الی کما بیس انسانوں کوسچائی کے راستے دکھاتی تھیں مُداکے احکام بناتی تھیں رضائے الی کے طریقے سکھاتی تھیں۔ یہ تمام کا بیس انسانوں کوسچائی میں میں میں انسانوں کوسچائی کے راستے دکھاتی تھیں انسانوں کی بیر انسانوں کی بیستار اور گری فطرت کے لوگوں نے اُن کمایوں میں اپنی مرضی سے ردو بدل کردیا اپنی طرف سے کئی ہا تیس بیٹ حماد میں اور کئی گھٹا دیں۔ یہ حوص اور لا بی کے بندے خود تو نہ بدلے مرافشہ تعالیٰ کی کمایوں کو بدل ڈالا۔ نتیج کے طور پر خود مجمی منالات کے خود تو نہ بدلے مرافشہ تعالیٰ کی کمایوں کو بدل ڈالا۔ نتیج کے طور پر خود مجمی منالات کے خود تو نہ بدلے مرافشہ تعالیٰ کی کمایوں کو بدل ڈالا۔ نتیج کے طور پر خود مجمی منالات کے خود تو میں میں مرحمے اور دومروں کو بھی مراہ کیا۔

سطح زین پرخصوصا مرزین و جاہیت کے گھٹا ٹوپ اندھرے ہوئے اے ہوئے سے انسانیت کی مدودکو پال کیا جا چکا تھا 'شرافت کے مُنہ پرتھٹرے مارے جا رہے سے حیاہ نام کونٹی وہ گھر جس کو حضرت ابراہیم علیہ السّلام وحضرت اساعیل علیہ السّلام نے فکدائے وحدہ اُلا شریک کی عبادت کیلئے مکہ کی بیٹی ہوئی دکھوپ بیس تغیر کیا تھا 'السّلام نے فکدائے وحدہ اُلا شریک کی عبادت کیلئے مکہ کی بیٹی ہوئی دکھوپ بیس تغیر کیا تھا 'الس بیس تین سوسا تھ بُرت دکھ دیے گئے تھے بیٹ اللہ شریف بیس نظے طواف ہور ہے سے لڑکوں کو زیدہ دُرگور کیا جائے لگا تھا۔ اِن حالات بیس اللہ تعالی نے محس انسانہ نیس اللہ تعالی نے محس انسانہ انسانہ کو شرمکہ کو شرمکہ کے مسرتیں کیا اسلامی ہو کئی تھیں۔ امام الانبیاء 'مرود کا تنات' کی موجودات حضرت تھی مسرتیں کیا اکھی ہو کئی تھیں۔ میں مبعوث فرمایا۔ آپ کی ذعر کی میں تمام نبیوں کی سیرتیں کیا اکھی ہو کئی تھیں۔ میں مبعوث فرمایا۔ آپ کی ذعر کی میں تمام نبیوں کی سیرتیں کیا اکھی ہو کئی تھیں۔ دیا نت 'امانت' غیرت' شرم وحیا واور داست بازی میں اپنی مثال آپ سے ہے۔ بی تو یہ ہے دیا تھی۔

کہ اس جیما ماہتاب نبوت نہ طلوع ہوا ہے اور نہ بی اُس جیما کوئی آفاب رسالت جھرگائے گا۔ آپ فائم اُنہیتن سے مراح مُنیر سے رحمۃ للعالمین سے رو ف ورجم سے فکدا کے بعد تمام پررگیال ممام تنہیں سے مراح منزیقیں آپ بی کوزیبا ہیں۔

و مر رے پیفیروں کی طرح آپ کو بھی ایک کتاب دی گئی جس کا نام' قرآن' مے جو آج تک ہمارے پاس اُسی طرح موجود ہے جس طرح حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پراُ تاراکیا تھا۔

أيكسوال أورأس كاجواب:

یماں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تورات وانجیل میں رد وبدل ہو گیا صحفے بدل محفے زبورہ و مدن ہو گیا صحفے بدل محفے زبورہ و دری جو معترت واؤد علیہ السّلام کی زبان پر جاری تھی تو آج چودہ سوسال محرّرہ جائے ہوں ہے۔ اس کی مسلم اسے بعد بیقر آن کیسے اُسی طرح قائم رہ سکتا ہے؟

جواب: علی جنی می کا بین تعین اُن سب کی حفاظت ببیوں کے سپر دھی اُن رات کی حفاظت جعزت عیدی علیہ السّلام کے ذمّہ مفاظت حفزت عیدی علیہ السّلام کے ذمّہ معی زبور کی ذمّہ داری حفزت داؤ دعلیہ السّلام کے سرتھی ۔ جب تک نی و نیا میں موجود رہے کا بین محت رہیں گئی جب انبیاء نے دُنیا سے بُردہ فرمایا تُو دُنیا کے لا لی اور خُود فرض او کول نے اپنی مرض سے کمایوں میں ترمیم تعییج کا سلسلہ شروع کر دیا لیکن اور خُود فرض او کول نے اپنی مرض سے کمایوں میں ترمیم تعییج کا سلسلہ شروع کر دیا لیکن میں ترمیم تعییج کا سلسلہ شروع کر دیا لیکن میں ترمیم تعییج کا سلسلہ شروع کر دیا لیکن میں ترمیم تعییج کا سلسلہ شروع کر دیا لیکن میں ترمیم تعییج کا سلسلہ شروع کر دیا لیکن میں ترمیم تعییج کا سلسلہ شروع کر دیا لیکن میں تاریخ کا سلسلہ شروع کر دیا لیکن کا ب ہے۔

چنانچرارشاد موتاب

رالاً نَحُنُ لَزُلْنا اللّهِ كُو وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ (باره ۱۱ اسوره الجر، آیت ۹)
اس ذکر باک کولین قرآن جید کواتارا مجی ہم ہی نے ہے اور اس کی حفاظت
کر نے والے بھی ہم ہی ہیں۔

فُدا کے اِس فرمان سے یہ بات صاف ظاہر ہوجاتی ہے کہ دنیا بدل سکتی ہے اسان تابی کیلئے اپنے جبڑے کھول سکتا ہے زمین کھیٹ سکتی ہے سمندر خدنت کیوں میں تبدیل ہوسکتے ہیں ہر فاممکن چیز ممکن بن سکتی ہے گر خُدا کے اس مقدس کام قرآن میں جید فرقان جمید شرکی فتم کا دو بدل نہیں ہوسکتا۔ اس لئے کہ اس کی مفاظت کا ذمہ خُود کرت العالمین نے اُٹھایا ہے۔ اللہ تعالی کا نازل کیا ہوا یہ قرآن جس طرح صور علیہ السکوۃ والسکام کی زبان پرتھا 'جوک کا توں موجود ہے۔ قرآن پاک کے کسی ایک شخص ایک شخص میں جس بھی آپ کوایک حرف کا بھی اختلاف نہیں ملے گا۔ ذالوک الدیک الدیک ایک کے کسی ایک شخص میں جس بھی آپ کوایک حرف کا بھی اختلاف نہیں ملے گا۔ ذالوک الدیک الدیک ایک کئی ایک گئی ہوں میں بھی آپ کوایک حرف کا بھی اختلاف نہیں ملے گا۔ ذالوک الدیک الدیک ایک کے ایک کا ویک ہی مفت ہے۔

عربول كى شاعرى برقر آن كاانقلاب:

عربول کواپی شاعری پر ناز تھا۔ بڑے بڑے میلوں میں وہ اپنا کلام مناتے۔
ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے 'وہ اپنے اشعار میں اپنے اپنے خاندانوں
کی بڑائی ظاہر کرتے 'اپنے مخالف فریق اور گروہ کی ہجو کرتے 'وشمنوں پر طرح طرح کے
کیجڑا ُچھا لئے 'شراب کی تعریفیں کرتے ' گناہوں' عیاشیوں' فی شیوں اور بری ہاتوں پر
ناز کرتے۔'' قرآن مجید'' کے ناز ل ہوئے کے بعد عربوں کی شاعری میں طوفان بریا ہو
گیا۔ بڑے بڑے بڑے شاعر جوایک ایک قبیلے میں کڑت سے پائے جاتے سے 'ان کی تعداد
قلیل ہوگئ شاعری کا اُرخ بدل گیا' اب بجائے شراب کی تعریف کرنے کے خدا کی تعد
ہونے گئی عوراق کے حسن و جمال پر قصیدے کہنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وا آلہ
ہونے گئی عوراق کے حسن و جمال پر قصیدے کہنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وا آلہ
وسلم کی مدح ہونے گئی۔

"قرآن یاک" نے عربوں کے شعروادب میں ایک بہت بڑاانقلاب برکیا کر دیا۔وہ لوگ جنہیں اپنی قوست کو یائی پر فخر تھا' جواسیے سواساری وُنیا کو کو نگا'' عجمی''سیجھتے

اور كمت عقد قرآن باك "فان طيول شاعرول وبال كاديول اورزبان دانول كور من اورزبان دانول كور من كاديول اورزبان دانول كور المن كريب من من المركز المناكرة والمن كريب من من المركز المناكرة والمن كريب من من المنزلا كالمن كالمورة المنورة المناكرة والمناكرة المناكرة المناك

حضور سرور کا تات پر جولوگ ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں حضور سلی
الله علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ایمان پر بی اس دار قائی سے رخصت ہوئے وہ "صحابی"
کہلائے جاتے ہیں۔ ہم میں سے اگر کوئی نماز پڑھے وہ "نمازی" کہلایا جائے گا۔
کوئی فرد ہیت اللہ شریف کا جج کر کے آئے تو ہم اُس آدی کو" حابی" کہ کہ کہ کو ایس ہے محابی
پکارتے ہیں۔ ہم نمازی بن سکتے ہیں حابی بن سکتے ہیں محرصحا بی نہیں بن سکتے صحابی
وی ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈپٹ اثور کود یکھا "حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیارت کرتے ہوں سے ہروقت حضور مسلی اللہ علیہ ہوگا جبکہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ڈیارت کرتے ہوں سے ہروقت حضور مسلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ڈیارت کرتے ہوں سے ہروقت حضور مسلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ڈیارت کرتے ہوں سے ہروقت حضور مسلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ڈیارت کرتے ہوں گے۔

حضرت الويكر صديق رضى التدعنه كاواقعه:

جب عضور علیہ السُّلام غُر وہ تبوک سے واپس آئے تو آپ کے پاس الله غیروں غیروں غیروں علیہ السُّلام غُر وہ تبوک سے داپس آئے تو آپ کے باس الله غیروں غیروں علیہ السُّلام می تبیر اللہ کے درکھت اور بکر بول کے دورکھت اور بکر بول کے دورکھت تو افل اواکیں پر فرمایا آج جو بھی الکنا ہے ایک کیے کے کہا تا ہے اور بکریاں اور بکریاں

طلب كين كمى في الويد الما ما تكين كمى في جنت من رفافت كى دُعا كيل كها جب المرعار من الما كيك كها جب المرعار جناب سيدنا الويكر صديق وشى الله عنه كى بارى آئى أو حضور عليه السّلام في فرمايا "المراجود ل من آئے ما كو "و صديق اكبر في عرض كيا:

حضور میں دھن دولت نہیں مانکمائے عربت وعظمت کا طالب نہیں رعب و دبد بد کا

خواہش مند نہیں فقط اتن تمناہے۔

يارسول الله! آپ كاچم ه موادر ميرى تظرمو

محابہ کرام جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہروفت زیارت کی جن کے دل میں حقیقا عشق مجمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم رکیا ہُوا تھا 'ان کے دِل میں عظمتِ قرآن کتی تھی۔ یہ مندرجہ ذیل واقعات سے صاف طور پر جمایاں ہے۔

حصرت ثابت بن قيس كاواقعه:

محابہ کرام میں بعض کی آواز قدرتا بھاری اور بلند تھی۔ ایک ون حضور علیہ اللہ محابہ کرام میں بعض کی آواز قدرتا بھاری اور بلند تھی۔ ایک وی حضور علیہ واللہ وسلم السلام محابہ کے آواز حضور ملی اللہ علیہ واللہ وسلم کی آواز سے بلند ہوگئی۔اللہ نے بیآ بہت نازل قرمائی:

يَا أَيْهَا الَّذِينَ أَمُنُوا لَا تَوْفَعُوا أَصْوَ اتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النِّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيّ

اے ایمان والوائی کے واڑے اپنی آواز بلندمت کرو
جب بیا آیت نازل ہوئی تو صفرت عروض اللہ عند آپ کے سامنے اس قدر
آہتہ کو لئے گئے کہ بات سنے بین بیس آتی تھی۔ حضرت تابت بن قیس رضی اللہ عند پر
اس آیت کا اور بھی زیادہ اثر ہوا۔ اُن کی آواز تمام سحابہ کی آواز سے بھاری تھی جب بیہ
آیت نازل ہوئی تو گھر میں بیٹھ گئے کی دن تک مدینہ کی گیوں میں نظر نہ آئے۔ ایک

دِن حضور عليه السّلام في سعد بن معاذ سے يو چها كر ابت بن قيس كبال إلى الله مار وائد ميل ان كا عمار بول الله على الله على الله على يارى كا علم نبيل " حضور صلى الله عليه وآله وكلم في فرمايا" جاؤ پية كرك آؤ".

حضرت سعد في جاكرد يكها كر هرك ايك كوفي ميل مرجمكات بين من اورآ كهول حضرت سعد في جاكرد يكها كر هرك ايك كوفي ميل مرجمكات بين اورآ كهول سن آنو جارى بيل - يو چها: كيابات بي يوليا تاؤل برا جال بي حضور صلى الله عليه وآله وللم كر سامت جالك كوفي ميرى آواز بهارى من مير سام ركام عليه وآله وسك ميل بن كيابول أنبول في والي آكر حضور صلى الله عليه وآله وسلم باطلى موسك ميل بن كيابول أنبول في والي آكر حضور صلى الله عليه وآله وسلم باطلى موسك ميل بن كيابول أنبول في والي آكر حضور صلى الله عليه وآله وسلم باطلى موسك ميل بن كيابول أنبول في والي آكر حضور صلى الله عليه وآله وسلم خير بيل بو يكه ميل ميل ميل ميل والله عليه وآله وسلم في فرمايا" أن سام اكر كوكر والم

حضرت الوطائد من الله عنه كاواقعه:

خب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کُن تَنالُوا الْبِرَ حَتَّى تَنْفِقُوْا مِمَّا تَجْبُونَ

(باره ۱ موره آل عران ، آیت ۹۲)

دو تم اس وقت تک نیکی کوبیل پاسکتے جب تک کرتم اپنی پسندیده چیز الله کی راه میں خرج ند کردو و ک

توانعار کامیروں نے صنور کے سامنے مال و دولت کے فریم لگادی اور جس کے باس جو بھی حقیق چیزتنی اُسے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھدیا۔ مسجر نیوی کے سامنے میں جو نیوی کے سامنے میں ایک مسامنے میں ہیر جا وا کے عام سے حضر سند اُبوطلی کی تینی زمین تھی اس یاتی کو میں ایک کوال تھا جس کا یاتی شند اور میٹھا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یاتی کو مشوق سے بیٹے بیٹے جنانچہ حضر سند اُبوطلی رمنی اللہ عند نے جب چو تھے یارے کی پہلی مشوق سے بیٹے بیٹے جنانچہ حضر سند اُبوطلی رمنی اللہ عند نے جب چو تھے یارے کی پہلی

قرآن كاعرب كى عورتون براثر:

ز مانه جا بلیت میں بحرب کی عور نیس اس طرح دویشه اوژهتی تھیں کہ سر اور سینہ م محلار متنا تفالیکن جب قرآن نے کہا:

و کیکشو بن بخصورت علی جو به بن را پاره ۱۱ موره النوره آیت ۱۳)

یعن عورتول کو چاہیئے کہ اپنے دو پڑول سے سینہ کو ڈھے رکیس ۔ تو عورتول
نے اپنے زائد کیڑوں کو چاڑ کر دو پٹے بنا ڈالے اور اُن سے سر وسینہ کو ای طرح
ڈھک لیا کہ بنول حضرت عائشہ صدیقہ رمنی اللہ عنہا ایسا معلوم ہوتا کہ ان کے سرول
یرکو نے بیٹھے ہیں۔

النرض محابہ کرام نے قرآنی ارشادات میں سے ایک ایک آیت پر مل کر کے دکھا دیا بلکہ یوں کہدیا جائے قرآن بالنہ نہ ہوگا کہ بیٹنوی قد سید قرآن کی جاتی پھرتی تصویری تھیں ۔ محابہ کرام نے قرآن پاک کی ہر بات کو بغیر پچون و چرا کے تشلیم کیا۔ قرآن نے فرمایا کہ حضرت ایرا ہیم علیہ السّلام کو نمرود نے دھی ہوئی آگ میں ڈالا مگر اللہ تعالیٰ کے تھم پر دو آگ حضرت ایرا ہیم علیہ السّلام پر سملامت ہوگئ ۔ حضرت موئی علیہ السّلام نے دریا میں اپنا عصا ڈالا تو دریا میں راستے بن مجے اور حضرت موئی علیہ السّلام کی قوم سے سمال پر بغیر تک بیدا ہوئے۔ السّلام کی قوم سے سمال پر بغیر تکلیف حضرت یونسی علیہ السّلام کی قوم سے سمال پر بغیر تکلیف

کے آگئے۔ حضور سرور کا نکات صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بیداری ہیں بمعہ اپنے وجود
کے آسانوں کی سیر کی اور چتنا بھی خدا کے نزدیک ہو سکتے تھے اُس کے قریب ہو گئے۔
قرآن نے کہا: جنت ودور ن کا اپنا ایک وجود ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن کی اِن تمام
باقوں کو جو کہ عقل انسانی میں نہیں ساسکتی 'بغیر چُون و چرا کے دِل و جان سے تسلیم کیا۔
ای قرآن کا اثر تھا کہ صحابہ کرام خُود بھو کے دہتے تھے گر بدر کے قید یوں کو کھا نا کھلاتے
سے ۔ تر جمان حقیقت شاعر مشرق علامہ اقبال نے اُنہیں کیلئے کہا تھا:
سے بات کی کو نہیں معلوم کہ مومن
سے بات کی کو نہیں معلوم کہ مومن
قاری نظر آتا ہے خقیقت میں سے قرآن

ریہ بات میں اور است میں ہے قرآن محابہ کرام رمنی اللہ عنبم جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے تو فرشتے ان کی زبان سے کلام اللی سننے کیلئے آئے تھے۔

#### حضرت أسيدين حفيركا واقعه:

نیج آکر کچلا نہ جائے۔ آپ نے قرآن شریف بند کردیا اور گھر کے کمرے سے باہر
لکے کیا کیک آسان کی طرف نگاہ اُٹھی تو دیکھا نور کی شعا کیں ہیں جوآسان کی طرف جا
رہی ہیں۔ ویجھتے ہی دیکھتے وہ عائب ہو گئیں۔ صُبح مجد نبوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور رات والا قصّہ سنایا۔ یہ واقعہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مسکراتے ہے تھے تو صحابہ کرام کے دل شاد ماں ہوجائے ہے۔ ایک صحابی کا قول ہے کہ
جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبہم فرمائے تو جا ند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
چہرے میں پھر تا نظر آتا تھا۔ پھر حضور سرور عالم نے فرمایا وہ ورکی شعا کیں مقیقت میں
جہرے میں پھر تا نظر آتا تھا۔ پھر حضور سرور عالم نے فرمایا وہ ورکی شعا کیں مقیقت میں
عرش کے فرشتے ہے جو تیرے منہ سے قرآن جید سننے کیلئے آئے ہے۔

#### اَيكِ واقعه:

حضرت امام الوصنيفہ رضی اللہ عنہ كے شاگر دحضرت امام مجھ كے پاس ايک آدمی رُوتا ہوا آيا۔حضرت نے رونے کی دجہ پوچی پولا:اے امام دفت! میں جوان ہوا تو والدین نے میری شادی کر دی لیکن اولا دخہ ہوئی۔اب جبکہ میری داڑھی سفیہ ہوگئ میراسرکا چنے لگا' ہاتھوں میں رعشہ ہوگیا۔اللہ تعالیٰ نے جھے ایک لڑکی عطافر مائی۔ جب میراسرکا چنے لگا' ہاتھوں میں رعشہ ہوگیا۔اللہ تعالیٰ نے جھے ایک لڑکی عطافر مائی۔ جب جب میں اس کی شادی کروں گا تو دنیا کی ساری چیزیں اس کے جویز میں دوں گا۔اب جب میں اس کی شادی کروں گا تو دنیا کی ساری چیزیں اس کے جویز میں دوں گا۔اب حضر یدسکوں اور ہی محان ہو جا کی جویز میں کہا کہا چیزیں ہو جا کی چیزیں خرید سکوں اور ہی محان ہو جا کہ وری خد ہوئی تو اللہ بچھے سے ناراض ہو جا کیں گے اور خداے تھی کیا کہا چیزیں جیں ؟
اے میل اسلام ااگرفتم پوری خد ہوئی تو اللہ بچھے سے ناراض ہو جا کیں گے اور خداے تھی کی اور خداے تھی کی اور فرمایا: بوڑھے خداے تھی کی اور فرمایا: بوڑھے

آدمی! پریشان نه موجیرانی اور پشیمانی کی کوئی بات نبیل محمر جاؤلزگی کی شادی کرداور جهزیس قرآن کریم اُٹھا کردے دو''۔

الله اکبراایک وقت تھا کہ قرآن ہمارے جہیزی روئی تھا ہم ای قرآن کو جہیزوں میں تخدے طور پردیا کرتے تھے لیکن آج ایسا نازک دورآ گیا ہے کہ "عظمتِ فرآن" توایک طرف قرآن پاک کو برسرِ عام نذرا آش کیا جارہا ہے۔ قراآن اوراق کی برخومتی کی جاتی ہے۔ پہلی قوموں پراس لئے عذاب آتا تھا کہ وہ اپنی کتابوں کی برخومتی کی جاتی ہے۔ پہلی قوموں پراس لئے عذاب آتا تھا کہ وہ اپنی کتابوں کی برخومتی کرتی تھیں انبیاء کرام کی بادبی کرتی تھی لیکن آج ہمارے قرآن پاک کی اس براوی سے ایس جادبی حوالی نامی اس بادبی میں انبیاء کرام کی بادبی کیا کہ اس بادبی کوئن اندبی جاتی کہ اس بادبی کوئر قرار کی اس کی تعریب کرتی تھیں انہیں کوئن اندبی جاتی کیا اس بادبی کوئر قرار کا اندبی جاتی کی جاتی ہوئی جبین پرکالا داغ نہیں پڑجا تا؟

حضرت عمرو بن شعیب رضی الله عند سے دواہت ہے فرماتے ہیں کہ ہیں نے رسول الله صلی الله علیہ والہ وہلم سے سنا ہے کہ قرآن مجید قیامت کے دن انسائی شکل شی ایک مین کے دربار ش آئے گا۔ قرآن ایک آدی کو پکڑ کر رہ العالمین کے عدالت بیں لائے گا اور اس کے خلاف مقد مہ دائر کرے گا۔ قرآن اشتفافہ کی کہائی بیراست بیں لائے گا اور اس کے خلاف مقد مہ دائر کرے گا۔ قرآن اشتفافہ کی کہائی پڑ سے گا کہ اے رہ العالمین! آپ نے جھے اس کا حامل بنایا مگر بیر برا تا بت ہوا۔ اس نے میری حدود کو تو را سے من اپنا وقت رقص و نے میری حدود کو تو را سے من نے اپنا وقت رقص و مردد کی محفلوں میں ضافتے کیا۔ میں نے اسے مودکی کو کہا مگر اس نے اپنا وقت رقص و منافع سیجھ کر خود بھی کھایا اور دومروں کو بھی کھلایا۔ اے اللہ! اس نے بلیک مارکیٹ بھی کی اس نے اپنی اولاد کو یا بند صوم وصلو قرکرنے کی بجائے اُسے جبتم کا ایندھن بنے کیلئے اس نے اپنی اولاد کو یا بند صوم وصلو قرکرنے کی بجائے اُسے جبتم کا ایندھن بنے کیلئے اس نے اپنی اولاد کو یا بند صوم وصلو قرکرنے کی بجائے اُسے جبتم کا ایندھن بنے کیلئے اس نے اپنی اولاد کو یا بند صوم وصلو قرکرنے کی بجائے اُسے جبتم کا ایندھن بنے کیلئے

چیوڑ دیا۔اے علیم وخبیر!اک نے منڈی وتھانہ تعلقات ومعاملات مدر سہ و گھر 'ایوانِ صدارت وزارت غرضیکہ ہر جگہ اطاعتِ فُداوندی جُھوڑے رکھی۔ آخر کاراس جُہار و قہار کی عدالت سے تھم ہوگا کہ اے قرآن! جس طرح اس نے دُنیا میں تیرے ساتھ سلوک کیا تھا' تو بھی اس کے ساتھ جس طرح تیرا جی چاہ قرآن مجید جو کہ اس مسلوک کیا تھا' تو بھی اس کے ساتھ جس طرح تیرا جی چاہے کر! قرآن مجید جو کہ اس وقت انسانی فنکل میں ہوگا اس کو بازوے پڑے گا اور تھیدے کرناک کے بل جہنم میں میں کھینک دے گا۔

پھر قرآن پاک ایک دوسرے آدمی کولائے گاجوشتی اور صالح ہوگا۔اللہ کے دربار میں قرآن اس کی سفارش کرے گااور کیے گا:

اے مالک یوم الدّین! تُونے بیجے اس کی طرف بھیجائیا ہے جہا تا ہوا اس مری عرض کے اس کی عرض کر تھا۔
فی میری عرض کی آن تو بھی اس کی عرض کر حقر آن اس آدی کا ہاتھ پکڑے گا،
جنت کے دروازے پر لائے گا، جنت کا دروازہ بند ہوگا، دروازہ کھکھانے پر پُو پھا
جائے گا کون ہیں؟ قرآن کیے گا بیس قرآن ہوں اور میرے ساتھ میرا پڑھنے اور عمل
کرنے والا ہے۔ دروازہ کھل جائے گا، داروغانِ جنت کہیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہلے قرآن کے پڑھنے اور عمل کرنے والے کیلئے دروازہ کھولا
بی تھم تھا کہ سب سے پہلے قرآن کے پڑھنے اور عمل کرنے والے کیلئے دروازہ کھولا
جائے۔ قرآنِ پاک اُسے جنت کے ایک کل میں لے جائے گا، اُس کے سر پر شاہی
تاج رکھے گا درا ہے شراب طہور پلائے گا۔ اس مدیث شریف سے دو پہلوصا فی طور
پر فران ور ما بل قرآن کا نا فرمان ہوگا قرآن مجیدائی کیلئے اشتفا کہ کرے گا اور جو اُس کی کر آن ور ما بل قرآن ہوگا اس کیلئے شفاعت کرے گا۔ بیقرآن مجیدائی کیلئے اشتفاعت کرے گا۔ بیقرآن پاک کی بے کرمتی اور آخرت کا شافت ہے۔ اب ہمیں خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ آیا قرآن پاک کی بے کرمتی اور آخرت کا شافت ہے۔ اب ہمیں خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ آیا قرآن پاک کی بے کرمتی اور آخرت کا شافت ہے۔ اب ہمیاں کیلئے اور آثر آن کو کنڈ پر آئش کر وینا کہاں کی درنا اس نے سیاس مقاصد کے حصول کیلئے اوراق قرآن کو کنڈ پر آئش کر وینا کہاں کی

عقلندی کیال کی سیاست اور کیان کی انسانیت ہے۔ یادر کھے! جس قوم نے اپنے بی يرأ تارى بونى كماب كى برَحرتى كى وه دنيات منادى كئ أن كانام ونشان تك باتى ند ر کھا گیا۔آنے والی تسلوں کیلئے اُنہیں عبرت اور تصیحت بنادیا میا۔اس چیز کو بھی ذہن تشين ركهنا جابيئ جوقوم اين مادى اور پينوا كفرمان كويس كيشت وال دي بهاس قوم من بلاكواور چنگيز پيرا بوئ بين جوقوم ايخ بادي كے اقوال كو بروت ايخ ساتھ رکھتی ہے اور اسینے رہیر اور پیشوا کی کتاب کے ایک لفظ پر قربان ہوجاتی ہے اس قوم من محربن قاسم ملطان صلاح الدين الوفي بيدا موسة بي - جنب والدين قرآن كے پڑھنے والے پڑھنے والے تھے تو بیٹا فریدالدین تھا' جب والدصاحب مسجد میں مصلى يربيضن والي تضيبينا بهاؤالتى تفائجب مال هردفت بادضور بينوالي تفي توبيناشاه مركن عالم تعا عب والدين بروفت ذكرالله بيل مشغول رينے والے منے تو بيامين الدين اجميري تها جب كمرك افراد غازى اور تمازى فط عا ، اور زابد في والدين طيب اورطا برشخ جب دوست واحباب صابر وثنا كريني مرشد بيركامل اورمتى ينفحاتو أس قوم كاجوان بهي واتا تنج بخش تفارجب والدمسجر نبوي ميس حضور صلى الله عليه وآله وسلم كامقندى تفااوروالده سارى سارى رات بجده بس كزارن والي تقى توبينا بهى كربلا کے بیابان اور کوفد کے ریکتان میں قرآن سانے والا تھالیکن آج ایبانازک وقت آحمیا ہے کہ والدین اسیے بچوں کو خود سینما کا عادی بنائے ہیں معجدوں میں جانے کی بجائے ناج گانوں کی محفل کوسجاتے ہیں۔

ے آورل کے جھیو لے جُل اُٹھے سینے کے داغ سے رائ ہے ۔ راس ممر کو آگ لگ گئی ممر کے چراغ سے اس ممر کو آگ لگ گئی ممر کے چراغ سے ایک وقت تھا نیج پیدا ہوتے تھے بیٹ اللہ پر پہلی نظر جاتی تھی ۔ قرآن پر مجدوں میں ایک وقت تھا نیچ پیدا ہوتے تھے بیٹ اللہ پر پہلی نظر جاتی تھی ۔ قرآن پر مجدوں میں

زندگی گزرتی تھی مجدول میں انتقال ہوجا تا تھا۔ آج ایسانازک دورآ گیا ہے نیچ پیدا
ہوتے ہیں سینماؤں میں پہلی نظر جاتی ہے ناچے والی پر ہوظوں میں زندگی گزرتی ہے
ہیںتالوں میں مرجاتے ہیں۔ اگر ہم اصلاح معاشرہ چاہتے ہیں اپنے اندرتمام برائیاں
جمع کرنے کی بجائے نیکیوں سے اپنی مجھولیوں کو بحرنا چاہتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ
خود بھی قرآن پڑل کریں اور اپنی اولا دکو بھی زبردتی اس پڑل کرنے کی ترغیب دیں۔
کو دبھی قرآن پڑل کریں اور اپنی اولا دکو بھی ذبردتی اس پڑل کرنے کی ترغیب دیں۔
مارے ولو لے پروان نہیں کڑ سکتے اور یہ بھی ہوگا جبکہ قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب
مارے ولو لے پروان نہیں کڑ سکتے اور یہ بھی ہوگا جبکہ قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب
مارے ولو کے پروان نہیں کڑ سکتے اور یہ بھی ہوگا جبکہ قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب

رفیموا الصلواة کمازقام کرو\_(پاره ۱۹ اموره النوره آیت ۵۷)

م فیم فرآن سے سوال کیا: اے قرآن اُو کہتا ہے تمازکوقائم کرو نمازکوکس
طرح قائم کیا جاتا ہے؟ کیا تماز پر حیس؟ اگر نماز پر حیس تو کس طرح سے اوا نیکی نماز کر میں؟ میں کا کر میں؟ می کماز پر حیس با مرف صلوق و سطی کر میں؟ می کماز پر حیس با مرف صلوق و سطی کی میں تام کی میں تو تیام میں کیا پر حیس؟ رکوع میں خدا کی بردائی کینی عصری پر حیس؟ دکوع میں خدا کی بردائی

كس طرح بيان كري ؟ جود من كيا نقرات زبان پرجارى كري؟ قرآن باكان كولات كرجواب من بس اتناى كهديا ب كفَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللهِ الشُوة حسكة

(باروام موروالاتراب، آيت ٢١)

میراکام توصرف کددیتا ہے کہ بیکام کرواں کام کوملی جامہ پہنا کردکھانے والے مرورکا نکات فخرموجودات ہیں۔جس طرح حضورصلی الشعلیدوآ لہدسلم تہمیں نمودنہ ویں بس اُسی پرکار بند ہوجاؤ۔جس طرح حضورصلی الشعلیدوآ لہدسلم نماز پڑھیں ای طرح ویر ہے ۔ قرآن کیا کہ کاارشاد ہوتا ہے اتھ والز کو قادا کرد سوال پیدا ہوتا ہے کس طرح ذکو قادا کرد سوال پیدا ہوتا ہے کس طرح ذکو قادا کریں؟ کون کون کون کون کی جیڑیں ہیں جن جن میں ذکو قاضروری ہے۔ ذکو قاکنا دیں؟ بھیٹریں اور بکریوں میں ذکو قاکیا ہے سونا اور جاندی کی ذکو قاکیا ہے۔

قرآن پاک خاموش ہے ارد شاد ہوتا ہے جس طرح حضور سرور کا منات فرما کیں ہیں اُسی طرح کرد۔ چانا بھرتا قرآن محکم مصطفے 'احمر مجتبیٰ ہیں۔''احکام قرآن' پراس وقت آدمی عمل نہیں کرسکتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طبیہ کا مطالعہ نہ کیا جائے۔ووسرے معانی میں یوں مجھ لیجئے ''عظمت قرآن' اس وقت تک دل میں پیدائیں ہوسکتی جب تک کہ'' صاحب قرآن' کی عزیت نہ ہو۔ قرآن اور صاحب قرآن دونوں کا ذم المرد میں۔اس کے تو ارشادہ وتا ہے:

قَدْ جَاءً كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مَّبِينَ ط

(بإرواد موره الما كده، آيت كموا)

اف وتاوالوا تمهارے ماس الله تعالی کی طرف سے تورا میااور کتاب مین

مجئ ہے۔

نُور سے مراد حضرت مُحرمُ صطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب مُبین آئی ہے۔ یعنی رسول اور کتاب آپس میں لازم ومکز وم چیزیں ہیں۔ جس طرح اللہ کے رسول آخری نبی ہیں ای طرح بیقر آن یا کہ میں اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔

قرآن صاحب قرآن كالفاظيس

تر مذرى شريف كى ايك مديث ب حصرت مادث أغور فرمات ين:

مين منجد مين داخل موا توديكها فيحالوك بعض مسائل ميں جھكزا كر رہے ہیں میں حضرت علی کے پاس میااور أنبيس اس بات كي خبروي حصرت على رضي الله عند فرمايا كيابيها تنن مون لكيس؟ میں نے کہا تی ہان مصرت علی نے قرمایا يادر كويس في رمول التعلية سيساب آب نے فرمایا خبردار ہوعفریب ایک بروافت سرأ فعاسة كايس في عرض كياس ي تحات كياجيز دلائ كيارسول الله؟اللكي كماب ال میں تم سے مملے گزرے ہوئے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں تم سے بعد ہونے والی با توں کی خبرہے اور تہارے آپس کے معاملات كافيمله باوربيرايك دونوك

مُسرَدُ تَ فِسى الْسَمْسَوِلِهِ فُسرِذُا السَّسَاسُ يَحُوْطَنُونَ فِي الْاَحُادِيثُ فَلَدُ حَلْتَ عَلَى عَلَى فَاحْبُرُتُ فَلَا الْوَقَدُ فَعَلُوهَا؟ فَاحْبُرُتُ فَقَالُ اوْقَدُ فَعَلُوهَا؟ فَقَلْتُ نَعَمُ

قَالُ أَمَّا النِّي سَمِعَت رَسُولُ اللَّهِ صَلَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ صَلَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ الاراتها سَيْكُونُ فِنْنَةً.

قُلْتُ فَمَا الْمُخْرَجِ مِنْهَا يَا رُسُولُ اللّهِ اللّهِ قَالَ كِتَابُ اللّهِ

رفيه نباء مَا فَبِلَكُمْ وَخَبُرُمَا بَعْدُكُمْ وَحُكُمْ الْهُوْلِ وَحُكُمْ الْهُوْلِ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهُوْلِ مَصْدَهُ اللَّهُ مَن تَدَرَّكُهُ مِنْ جَبَّادٍ قَصَمَهُ اللَّهُ وَمَسَن الْهَدَى فِي غَيْرِهِ وَمَسَن الْهَدَى فَي غَيْرِهِ وَمَسَن الْهَدَى فَي غَيْرِهِ وَمُسَنّ الْهَدَى فَي عَيْرِهِ وَمُسَنّ الْهُ مَن الْهُ مَا اللّهُ وَمُنْ الْهُ عَلَى عَيْرِهِ وَمُسَنّ الْهُ وَمُنْ الْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَهُ وَلَيْ عَلَيْكُوا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

اصَدَ الله وهو حَدَلُ الله وهُ وَدُلُ الله وهُ وَحَدُلُ الله وهُ وَدُلُ اللّهِ الْمُحْدَدُمُ الْمُحْدَدُمُ الْمُحْدَدُمُ الْمُحْدَدُمُ الْمُحْدَدُمُ وَهُ وَ السِّرَاطُ الْمُحْسَدِقِثُمُ وهُ وَ السَّرَدُ وَلا يَشْبُعُ مِنْهُ وَلا يَشْبُعُ مِنْهُ وَلا يَشْبُعُ مِنْهُ الْمُحْدَدُمُ وَلا يَشْبُعُ مِنْهُ اللّهِ وَلا يَشْبُعُ مِنْهُ اللّهُ مَنْهُ وَلا يَشْبُعُ مِنْهُ اللّهُ اللّهُ وَلا يَشْبُعُ مِنْهُ اللّهُ وَلا يَشْبُعُ مِنْهُ اللّهُ اللّهُ وَلا يَشْبُعُ مِنْهُ اللّهُ وَلا يَشْبُعُ مِنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ وَلا يَشْبُعُ اللّهُ هُوكُ اللّهُ وَلا يَسْبُعُ اللّهُ هُوكُ اللّهُ وَلا يَسْبُعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا يَسْبُعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا يَسْبُعُ اللّهُ اللّهُ وَلا يَسْبُعُ اللّهُ الل

(ترغمی ایواب فضائل القرآن باب ماجاء فی فضل القرآن)

یات ہے جو سرکش اسے چھوڑے کا اللہ اسکی پیٹے کی ہڈی تو ڑ ونے گااور جوكوكى اسے جھوڑ كركسى اور بات كواجي بدايت كاذر بعد بنائ كااللدأت ممراہ کرے گا خدا کی مضبوطی رسی مہی ہے المی عکمتول سے محری موئی یا ددھائی ہے يمي بالكل سيدهي راه هاران كے موت ہوئے خواہشیں مراہ ہیں کرتی ہیں اور نہ زبانيس لر كفراتي جي علما مكادل بهي اس سے بیں بحرتا اے کتنابی بر موسیری بیس موتی ۔اس کی عجیب باتیں مھی ختم نہ ہوں كى ـ بيدى بي مين جي منت بي ون يكارا مصة تنصے۔ بلاشبہ ہم نے عجیب وغریب قرآن سنا ہے وہ ہدایت کی طرف راہنمائی کرتا. ہے لہذا ہم اس پرایمان لاتے ہیں جس نے اس برعمل کیا اجریا نظا۔جس نے اس کی بنیاد مرفيمله كياس في انساف كيا بس في اس کی طرف وعوت دی اُس نے سیدسی راہ کی طرف دعوت دی اوران یاتوں کو کرہ میں

Marfat.com

يا ندهلو\_

ران مبارك الفاظ مين بري تفيحت ہے۔

ا۔ فننہ کے زمانے میں قرآن یاک بی ذریعہ نجات ہے۔

۲۔ قرآن یاک بی ہارے مارے فیصلوں اور جھکڑوں کاحل ہے۔

٣- فرآن باکوچھوڑ دینا بہت بڑی سرکشی ہے اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی

مدداورجمایت سے محروم اور اُس کے فضب کا شکار موجا تا ہے۔

س۔ قرآن شریف پرایمان لانے والوں کوقرآن سے مندموڑنے کے بعد سوائے سے سامی میں موڑنے کے بعد سوائے سے سامی کی موائی کے بحد نعیب ندہوگا۔

قار کین کرام ! سیرے وہ اللہ کی کتاب جس کے بارے میں ہادی دو عالم کا

فرمان آپ نے پڑھاہے۔

الله کے فضل و کرم سے یہ کتاب ہمارے حصد آئی ہے۔ یہ فتحت ہی ہے رحمت میں اللہ کو فضل و کرم سے یہ کتاب ہمارے حصد آئی ہے۔ یہ فتر و برکت کا میزان بھی ہے فیرو برکت کا سرچشمہ بھی صراطِ منتقیم کا رہنما بھی ہے اجرِ اُخروی کا مُبشر و ضام ن بھی پھر یہ کیوں نہ اس سے تعلق جُوڑیں کیوں نہ اس کے دامن کو مضبوط ہاتھوں سے پکڑیں کیوں نہ اس کے دامن کو مضبوط ہاتھوں سے پکڑیں کیوں نہ اس اسے اپنی وی میں جگہ ویں کیوں نہ اسے اپنے دل کی مجرائیوں میں اُتارین کیوں نہ اس کے نور سے اپنی کا شاخہ ویں کیوں نہ اس کے نور سے اپنی کا شاخہ ویں کیوں نہ اس کے نور سے اپنی کا شاخہ ویں گھرائیوں نہ اسے اُئی کا شاخہ ویں گھرائیوں نہ اسے اُئی کا شاخہ ویں کیوں نہ اس کے نور سے اپنی کا شاخہ ویں گھرائیوں کیوں نہ اس کے نور سے اپنی کا شاخہ ویں گھرائیوں کیوں نہ اس کے نور سے اپنی کا شاخہ ویں گھرائیوں کیا ہیں دور کر ایر ا

اگرہم ایسا کریں ہے تو بے پایاں سعادتوں اور لازوال کا مرانیوں سے اپنی مجمولیوں کو بھرلیں ہے۔

##**##** 

بسم التدالرحن الرحيم

# حقیقت اعظاف وصوم اور اُس کے اسرارومسائل

بفيصان نظر:

پیرطریقت رببر شریعت آفاب ولایت زینت الاولیاء فخر الملت الحاج الحافظ صاحبزاده بیرستیدافضل حسین شاه صاحب دامت برکامهم العالیه سجاده شین در بارعالیه می پرشریف (صلع نارووال)

مؤلف:

مولا ناعلی احد سند بلوی دارالعلوم جامعه جماعتیهٔ حیات القرآن بازار باید مندی اندردن شاه عالی میث لا مور

بم الله الرحن الرحيم كائب الصنوم (روزه)

روزه كالحكم: الله تعالى في ارشاد فرمايا:

لَّا يَهَا الَّذِينُ أَمْنُوا كُتِبُ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كُمَا كَتِبُ عَلَى الَّذِينُ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعُلَّكُمْ تَتَقُونَ لِ (ياره ٣٠، موره بقره ، آيت ١٨٣)

ترجمہ: اے ایمان والو اٹم پرروزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم ہے ہلے لوگوں برفرض کئے سے تقالکتم بر ہیز گار ہوجاؤ۔

فرضيت روزه:

روزه کی جزا:

جزاً کامعیٰ بدلہ وعوض ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان نماز اور ذکوۃ
کے بعدروزہ کا درجہ ہے۔ اسلام میں پورے رمضان کے مہینہ کے روزے فرض ہیں اور
جوشف بلاکسی عذریا مجودی کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ وے تو وہ بہت ہی سخت
گنبگار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بندے کے سارے نیک اعمال کی جزا کا ایک
قانون مقرر ہے اور ہرمل کا تواب ای مقررہ حساب سے دیا جائے گالیکن روزہ اس عام
قانون سے منٹی ہے۔

عاند كاظسه روزه فرض بون كى حكمت:

رمضان كامهين قرى حساب سے دكھا كياہے۔ كيونكه جب نصف دنيا پرسردى كا

موسم ہوتا ہے تو دوسر نفف حقہ میں گری کا موسم ہوتا ہے۔ قمری مہیندادل بدل کرآنے
سے کل دنیا کے مسلمانوں کیلئے مساوات قائم کردیتا ہے لیکن اگر شمسی مہیند مقرر کردیا جائے
تو نصف دنیا کے مسلمان ہمیشہ سرما کی سہولت میں اور نصف کے مسلمان ہمیشہ کرما کی تخق
اور نکلیف میں رہا کرتے اور بیام عالمگیر فرجب کے اصول کے خلاف ہوتا۔
مروز وکی مسین :

انسانی فطرت کا بینقاضا ہے کہ اس کی عقل کونفس پر غلبہ و تساط دائی حاصل رہے گر بسا اوقات خواہشات غالب آجاتی ہیں۔ البڈا تہذیب ونز کیدنفس کیلئے اسلام فیروز ہو گومقرر کیا اس لئے کہ:

روزه عانسان كي عنل كونس بربورابورا تسلط وغلبه حاصل موجاتا ي

روزه کود حال کیا گیا ہے۔

قرمایاالمتضیام جند یعنی ماه دمضان کے روزے انسان کیلئے عذاب دوزخ سے بچانے کے لئے ہیں۔ (منفق علیہ مفکلوق کتاب الصوم مہل قصل) سے بچانے کے میں سرانسان کوائی دعاج کی واکھ اوی اور خواندالی سرانیان موران اور اور

۳۔ روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی عاجزی و انکساری اور خدا تعالیٰ کے اثبات اور اسکی قدرت پرنظریزتی ہے۔ انہات اور اسکی قدرت پرنظریزتی ہے۔

الم المورد و المنظم المسلم المسلم المسلم المورد و المالي كے خيالات بيدا موت اور المالی كے خيالات بيدا موت اور

مشف حقائق الاشياء وتابي

۵۔ روز در کھنے معدر تدکی وہمیت معدوری اور الانکمالی سے قرب ماسل موتا ہے۔

۲۔ روز ور کھنے سے خدانعالی کی نعمتوں کی شکر گزاری کا موقعہ ملتا ہے۔ روزه رکھے سے انسانی ہدردی کاول میں جوش بیدا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ جس نے بھوک پیاس محسوس بی ندکی ہووہ تجوکوں اور پیاسوں کے حال سے کیونکر واقف جو سكتاب اوررازق مطلق كي تعتول كالشكرية في وجدالحقيقت كب ادا كرسكتاب الرزبان سے شکر کرے مگر جب تک اس کے معدہ میں بھوک و بیاس کا اس کی رگوں و پھوں میں ضعف و نا توانی کا احساس نه ہو وہ نعماء الی کا کما تھی شکر گز ارنبیں بن سکتا۔ کیونکہ جب مسكى كى كوئى محبوب ومرغوب ومالوف چيز پيچه زمانه كم موجائة اس كفراق سے اس کے دل کواس چیز کا قدر معلوم ہوتا ہے۔ ٨ ۔ روز وموجب صحت جسم وروح ہے۔ چنانچہ قلب اکل وشرب لین کھا نا اور کم پینا طبيبول نے جسم كيلي اور صوفيائے كرام نے صفائى دل كے لئے مفيدلكھا ہے۔ روزه محبت البی کا ایک برانشان ہے جیسے کوئی مخص کسی کی محبت میں سرشار ہوکر کھانا پیناچھوڑتا ہے اور بیوی کے تعلقات بھی اس کو بھول نیاتے ہیں۔ پس روز ہ رکھنا کیا ہے کو با کہروزہ دارخدا کی محبت میں سرشار موکراس حالت کوظا ہر کرتا ہے۔ - روزه كى ايك محكمت مي مي السال كهاف اور نييني مين ايك مخصوص نظام اوراصول كايابند موجائ يعنى غروب آفاب كے بعد قوراً كھانا كھانے كى عادت وال كاس اصول برهل كرف سي معده كى اصلاح بوجاتى باوروه قوى بوجاتا ب-روزه دار میں اخلاق حمیده اور صفات عالیہ پیدا کرنے کا بہترین ور بعدروزه ہے روزہ دارروزہ رکھنے سے مشکلات برصر کا خوگر ہوجاتا ہے۔اس میں علم اور برد باری كاماده پيدا ہوجاتا ہے۔اس ميں مروت اور علوقت كاجو برجكہ يا ليتا ہے۔اس ميں طاعت اور انقیاد کی روح پیدا موجاتی ہے۔ آداب شرع کاوہ لیاظ کرنے لگا ہے۔ خصوع

وخثوع کی حالت نمایاں ہوئے گئی ہے۔

11۔ اس وُنیا میں ہر چیز راحت وآرام کی جُویا ہے۔ یہی حال انسانی مشین کا بھی ہے۔ معدہ بھی کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے اورات راحت وآرام کی ضرورت محسول ہوتی ہے وجوب صوم کی اور حکتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ معدہ کومسلسل مشقت سے نجات ملے اور وہ بچھراحت اور سکون یائے کیونکہ صحت کیلئے معدہ کاصحت مندر بنانہایت ضروری ہے۔

جرمن واكثر كي تقيدين:

ایک جرمن ڈاکٹر کا بیان ہے کہ میرے پاس ایک مریض آیا معدہ کا شاکی تھا ا میں نے ہرممکن طریقہ سے اس کا علاج کیا لیکن ڈرا بھی فائدہ نہ ہوا۔ پھر میں نے مسلمانوں کے ''روزے'' کے اصول پر اس کا علاج کیا۔ لینی فجر سے مغرب تک کھانے اور پینے گئی سے ممانعت کردی۔ چندہی روز بعد شفا طاہر ہونے لگی اور تھوڑے ہی عرصہ میں وہ مریش صحت یاب ہوگیا اوراس کا معدہ تو ی ہوگیا اوراس کی صحت بحال ہوگئی۔

رمضان اور شيطان:

حضرت ابو ہرمیہ دسی اللہ عنہ قرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنے قرمایا " جنب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسان (جنب ) کے درواز ے کھول دیئے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں دیئے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیئے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیئے جاتے ہیں (تا کہ دسوسہ نہ ڈال سکیں)

(منفق عليه مختلوة كِمَابُ الصّوم بهلي فصل)

مُعول چوک:

حضرت الوجرمية وضى الله عنه قرمات بيل كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

نے فرمایا ''جس نے بھول کر (روزہ کی حالت میں) کھالیا اور پی لیاوہ اپنا روزہ پورا کرےاس کئے کہاسے اللہ نے کھلایا اور بلایا ہے''۔

(متفق عليه مفتلوة كماب الصوم، باب تنزيدالصوم، بهافصل) ای حالت میں ندصرف مید که دوزه کی قضالانرم آئے گی بلکه بیروزه تسلیم کرلیا جائے گااوراس کا ثواب بدستور ملے گا۔

# ماور مضان میں دوز خ کے درواز ہے بندہونے اور جنت کے درواز ہے کھلنے کی عکمت

سے ہات ظاہر ہے کہ ونیا میں عام شرو کریاں جوانسانوں سے سرز دہوتی ہے۔
وہ ان کی سیر کی وقو ہے جس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ للنزاروزہ کے باعث جب تو ہے میں فتور آجائے تو گنا ہوں میں بھی کی ہوجاتی ہے۔ جب انسان محض خُدا تعالیٰ کیلئے مجموکے اور بیا سے ہوتے ہیں اور گنا ہوں کوٹرک کرتے ہیں تو ان کیلئے رحمتِ اللی جوش میں آتی ہے۔ جنت کے دروازے ان کیلئے گئل جاتے ہیں اور دوز خ کے دروازے بند میں آتی ہے۔ جنت کے دروازے ان کیلئے گئل جاتے ہیں اور دوز خ کے دروازے بند میں میں ہوگیا ، جس کے باعث سے خَضْبِ اللی کی آگ ہورگی ہوگیا ، جس کے باعث سے خَصْبِ اللی کی آگ ہورگی ہوگیا ، جس کے باعث سے خَصْبِ اللی کی آگ ہورگی ہوگیا ، جس کے باعث سے خَصْبِ اللی کی آگ ہورگی ہوگیا ہو ہی بند ہوگیا ، جس کے باعث سے خَصْبِ اللی کی آگ ہورگی ہورہ ہو گیا ، جس کے باعث سے خَصْبِ اللی کی آگ ہورگی ہو گئی ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں گئی ہوگی ہو گئی ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں گئی ہو گئیں گئی ہو گئی ہے گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئیں گئی ہو گئی ہ

اورشیاطین کا جکڑا جانا بھی ظاہر ہے کہ جب بن آ دم کے رگ وریشہاورجسم میں توانائی اورشکم سیر بہوتا ہے تو گنا ہوں کی طرف بھی انسان کی رغبت ہوتی ہے اور اندر سے پہنوں ونسوں سے شیطائی تحریکات شروع ہوجاتی ہیں گر جب سارے جسم پر بھوک و بیاس کا اثر ہواور بھی النی شہوائی تو ٹی کوروڑ ہے وزرید دبایا جائے تو اس میں بچھ شک نہیں کہاس طرح سے شیطان جکڑے جاتے ہیں۔

#### روزه دار کے مندکی بُو:

رسول التدسكى الله عليه وآله وسلم في فرمايا" بحصاس دات كانتم جس كم باتھ میں محمد (علیک ) کی جان ہے۔ بے شک روزہ دار کے مند کی بوغدا تعالیٰ کے زر کی قيامت كوكستورى سيزياده خوشبووالي موكى" \_ (متفق عليه مفكلوة كماب الصوم ، بهل فصل) روزه ذار کے مندکی بوکستوری سے زیادہ خوشبودار ہونے کی حکمت معقول اورقابلِ تدربات ہے کے تحصیلِ کمالات کیلئے جو منتین ومشقتیں اٹھانی ا پرتی بیل سب جائے بیل کہ پہلے جسم پران سے اتن بری کوفتیں اور تھکان ہوتی ہیں کہ جسم کونا کوارو بودار معلوم ہوتی ہیں مران کے آخری نتائج کی اُمیدیں انسان کو خوشکواراور معطر نظراتي بين اور بالآخرابياي موتاب اوران محنون اورمشقتون كابيابان فرحت اور خوشبوداربستان سے بدل جاتا ہے۔ روزہ دار کے مندی بو خدا تعالی کے نزد یک ستوری کی خوشبو سے زیادہ

خوشبودار مونے كى حكمت بيہ كراس جہاں كے اعمال كابدلددوسرى شكلون ميں موكا ونيا من اجسام پرروحول كا غلبه باور آخرت مين اجهام كاروحول پرغلبه وكانيها اعمال قالب بين اوراس كمرات روس بين مركوني جانتا هي كدقالب وروح كي ا صورت مکسال میں موتی اوراصل اوراس کے نتیجہ میں مشابہت موتا ضروری نہیں۔ السام و منايس مم د مكت بيل كه مرايك در شت كان جوزيين ميل بويا جاتا ہے۔ وہ المتى اور يانى كى تراوت سيمتعفن موكر يودار بن جاتا ہے اور پھروہ أكما ہے اور جب اس كو پھول و پھل كلتے بيل توان كا مجھاور بى ذا كفتراور بو بوقى ہے اور جب ان كو يكاكر کھایا جائے تو مجھ اور بی مزہ آتا ہے۔ ایسانی روزہ دار کے مندکی کوئے واصل ہے اور قيامت من اس كاكستورى سے بھى زيادہ خوشبودار مونااس كا تيجه و بھل موكار

س۔ روزہ دار کے منہ کی کو خدا تعالی کے نزدیک خوشبودارے کیونکہ خدا تعالی کے برد کی خوشبودارے کیونکہ خدا تعالی کے بال خوشبو کا محسول کرنا ہماری طرح نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہ بر بوے مگر اللہ تعالی کے نزدی کمتوری سے بھی زیادہ خوشبودارے۔

کے نزوی ستوری سے جی زیادہ خوشبودار ہے۔

حضرت شیخ محی الدین این عربی رحمۃ اللہ علیہ فتو حات مکیہ میں ایک واقعہ لکھے ہیں کہ میں موی بن محمہ موذن کے پاس حرم مکہ کے منارہ میں مقیم تھا اور مجد میں اس نے پس کہ میں موجب حدیث نبوی جانبا تھا کہ پہرے کھا نار کھا ہوا تھا، جس سے ہرکسی کو گرن آئی تھی میں ہوجب حدیث نبوی جانبا تھا کہ جس چیز کی ہوسے بی آدم کو ایڈ اپنچی ہے اور آنحضرت سلی جس چیز کی ہوسے بی آدم کو ایڈ اپنچی ہے اور آنحضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساجد میں تھوم اور پیاز وغیرہ الیں چیز کار کھنا منع فر مایا ہے۔ رات کو صونے کے وقت میر اارادہ تھا کہ موگ بی ن محمد کو کہہ دوں کہ اس طعام کو مجد سے نکال دے۔ سواسی حالت میں جھے پر نیند کا غلبہ ہوگیا اور بحالت خواب میں 'نے خدا تعالی کو دیکھا تو خدا تعالی نے بچے فر مایا کہ اس طعام کے متعاتی پُھے مُرسے خواب میں 'نے خدا تعالی کو جیسی تنہار سے نزد یک ہے دیے میر سے زد یک نہیں ہے۔

روزه اورسحری:

حضربت انس بن ما لک رضی الله عند فرمات بین کدر سول الله صلی الله علیه وآله وسلم فی الله علیه وآله وسلم فی ارشاد فرمایا " وسحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے "۔

(متعق علیہ مخلوہ بحری کے بارے میں احکام، پہلی فصل)

اورفر مایا "سحری کھانے سے دن کے روزے پر استعانت کرواور قبولہ سے
رات کے قیام پر"اورفر مایا" تین مخصوں پر کھانے بیس انشاء اللہ جساب میں جبکہ حلال
کھایا "روز و داراور سحری کھانے والا اور سرحد پر کھوڑ ایا عرصنے والا"۔

#### افطاري:

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے قرمایا "الله تنین چیز وں کومجوب رکھتا ہے افظار میں جلای کرنا اور بحری میں تا خیر کرنا اور نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔

### سحری میں تاخیراورافطار میں جلدی کی حکمت:

ا۔ ہڑکل کواپے مناسب وفت وموقعہ پر بجالا نااعتدال ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی ابتداء وانہاء بیان نہ فرماتے تو بعض وہمی لوگ عشاء تک روزہ افطار نہ کرتے یا ابتداء یعن سحری کی حدکم کردیتے تو ان کی تقلید میں عام لوگوں کو تکلیف ہوتی اور بلاوجہ مشقت اُٹھاتے۔

۱۔ رات دن کی جداگانہ تا ثیرات معروف ومشہور ہیں اور روزہ رکھنا دن کے وقت میں شروع ہوا ہے۔ لہذا دن کی برکات کے آٹار علیحدہ ہیں اور جو خیرات و برکات کے آٹاراس اہ کی رات سے وابستہ ہیں وہ جدا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے شام کے وقت جلدی افطار و تا خیر بحری کی روایت آئی ہے تا کہ دونوں وقت ل کے درمیان امتیاز حاصل ہوجائے۔ کیونکہ انسان کے ہرفنل کی ابتداء اور انتہاء پر وقت اثر ات مرتب ہوتے ہیں ان کے حقائق بھی علیحدہ اور ان کی جزا بھی علی حسب مناسبت علیحدہ صورتوں ہیں ہوگے۔

### ضروری مسائل:

مسئلہ: روزہ عُرنبِ شرع میں مسلمان کا بہنیت عبادت منے صادق سے غروب آفاب تک اسپے کوتصدا کھانے چینے ہماع سے بازر کھنا ہے۔ عورت کا حیض ونفاس سے پاک مونا شرط ہے۔

مسکلہ:روزہ کی نبیت بیہے

نُویْتُ اَنْ اُصُوْمُ غَدًا لِللهِ تَعَالَی مِنْ فَرَضِ رَمَضَانَ اللهِ تَعَالَی مِنْ فَرَضِ رَمَضَانَ اللهُ اللهُ تَعَالَی مِنْ فَرَضِ رَمَضَانَ کا فرض روزه کل رکھوں کا لیمنی میں نے نیت کی کہ اللہ عُرِّ وَجُل کیلئے اس رمضان کا فرض روزه کل رکھوں کا نیت ول کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہنا شرط نہیں مگر زبان سے کہنا

مستخب ہے۔

روزه افطار کرنے کی نتیت:

اللهم لک صَمْت و على رِزْقِک اَقْطُرْت

(ابوداؤو،مشكوة بحرى كے بارے ميں احكام، دوسرى فصل)

اے اللہ! میں نے تیزی رضا کیلئے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کیا۔

مسكلم: كهائے بينے جماع كرتے سے روز واوٹ جاتا ہے جبكہ روز ودار بونا ياد بو

مسئلہ: حقہ سگریٹ سگار چن وغیرہ پینے ہے دورہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر چدا ہے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچا تا ہو بلکہ پان یا صرف تمبا کو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا اس کے بیات کے اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔ اگر چہ بیک تھوک دی ہو کہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔

(بہارشریعت)

مسئلہ: شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے کھل جاتی بین منہ میں رکھی اور تھوک رنگل گیا روزہ جاتا رہا۔ یونہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی اسے کھا گیا یا یا کم بی تھی گرمنہ سے نکال کر پھر کھا لی یا دانتوں سے خون نکل کرطق سے بنچ اُتر ا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا گراس کا مزہ طنق میں محسوس ہوا تو ان سب مسورتوں میں روزہ جاتا رہا اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہوا تو نہا رہا رہ رہے۔

مسکلہ عورت کا بوسہ لیایا تھے وایا مہاشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہوگیا تو روزہ جاتارہا' اور عورت نے مردکو چھوا اور مردکو انزال ہوگیا تو روزہ نہ کیا عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا ان تا دبیڑ ہے کہ بدن کی گرمی جسوس نہیں ہوئی تو فاسد نہ ہوا اگر چہ انزال ہو گیا۔ (عالمگیری بہار شریعت)

مسئلہ: قصدا منہ بحرتے کی اور دوز دار ہوتا یاد ہے تو مطلقا روز ہ جاتا رہا ادر اس ہے کم کی تو جیس اور بلا اختیار نے ہوگی تو منہ بحر ہے یا نہیں اور بہر تفقد بروہ لوٹ کر طلق میں چلی گئی یا اس نے خود میا گئی یا اس نے خود میا گئی یا اس نے خود میا گئی اور منہ بحر ہے اور اس نے لوٹائی اور منہ بحر ہے اور اس نے لوٹائی اگر چاس میں سے چنے کے برابر طلق ہے اُتری تو روزہ جا تا رہا ور نہیں۔

منتمیر، روزہ ٹوٹے کی کوئی صورت پیش آئے تو فورا کھانے پینے سے پہلے کسی عالم کی طرف رجوع کریں جہلا سے فتو کی نہیں نہ ہی اپنے آپ کوئی تھم رکا نیس۔ طرف رجوع کریں جہلا سے فتو کی نہیں نہ ہی اپنے آپ کوئی تھم رکا نیس۔ مرتب علی احمر سندیلوی کا شعبان السامیہ مرتب علی احمر سندیلوی کا شعبان السامیہ بمطابق ۲۲ فروری ۱۹۹۲ء بروز ہفتہ کی ازنماز مغرب

## ريثم النواتر حمن الرجيم

#### اعتكاف كيمعني:

لغت میں اعتکاف تھہرنے گوشہ تشین ہونے اور نفس کو کسی جگہ مقید کرنے کے ہیں اور شریعت میں اس کے معنی ہیں تھہر نے کوعبادت بچھتے ہوئے کسی ایسی مجد میں تھہر تا ہوں جس میں پانچے وقت نماز ہوتی ہو قرآن مجید میں سیجی لفظ ای معنی میں استعمال ہوا ہے اور ہم نے ابراہیم واساعیل (علیہ السّلام) کو تکم کیا کہ پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع مجدہ کرنے والوں کیلئے۔ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع مجدہ کرنے والوں کیلئے۔

ایک دوسری آیت میں ہے: "اور جب تم مساجد میں اعتکاف کروٹوعورت کے پاس مُت جاؤ"۔ "اور جب تم مساجد میں اعتکاف کروٹوعورت کے پاس مُت جاؤ"۔ (سورہ بقرہ، آیت نمبر ۱۸۷)

پہلی آبیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی اُمتوں میں بھی اعتکاف کومقام حاصل رہا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی عبادت سمجھ کراعتکاف کیا کرتے تھے۔ وحد تشمید:

لفظ اعتکاف عکف ہے لکا ہے جس کے معنی روکنے اور منع کرنے کے بیں چونکہ معتکف بحالت روز ہتمام دُنیوی شرورتوں اور کا موں اور اغراضِ نَفسانیہ ہے اپنے کہ معتکف بحالت روز ہتمام دُنیوی شرورتوں اور کا موں اور اغراضِ نَفسانیہ سے اپنے کہ ویقصد عیادت الہی محمد میں روک کر دیوالی پر گرادیتا ہے اس لئے اس فعل وکام کا نام اعتکاف ہے۔

روزہ عاشقانہ رنگ میں ایک تقوری زبان کی دُعا والحاح ہے اور اعتکاف عاشق کا درواز و معشوق پراسینے آپ کو بحالت تفترع وزاری پیش کرنا ہے۔ کو یا معتلف

اسيخ آپ كودر كاو الى من ايمامقيد كرتا بي جيك كدايك منت وساجت كرنے والا سائل مسى كے دروازه پر بیٹھ جاتا ہے اورا ہے جاجت ومراد حاصل ہوئے بغیر نہیں اُٹھتا۔ یابید کہ عاشق زار کی طرح ایے معثوق کے دروازہ پر بھوکا بیاسا بن کراور دنیا کی تمام حاجتي واغراض سے فارغ اور بے برواہ ہو کر محض جلوہ محبوب ومعثوق كيلي أس مح وروازه پرمعت كلف موجاتا باورجب تكاس كالمعثوق اس كومندندد كهائ اس كردر سے بیل بٹمااوراس کے شوق میں ساری لذتیں چھوڑ کراس کے اوپر سرر کھ دیتا ہے۔ میں وجہ ہے کہ اعتکاف خانہ خدا معنی مجد کے بغیر کہیں جائز نہیں کیونکہ عاشق طالب دیدارکوائے معثوق کے دروازہ پر گرنا جاہئے اور یکی وجہ ہے کہ بحالت اعتکاف معتكف كورات من مجى الى عورت سدم باشرت كرنى جائز نبيس كيونكه صادق عاشق كوان بالون كاكهال خيال ربتا باوربيجوما ورمضان كعشره آخرى مين ليلة القدر كاظهور روايات من مركور مع وه اى بحل الى كى طرف اشاره بي حسى كاظهور عاشقان الى يرجوتا بـ

اعتكاف كي حقيقت:

اعتكاف كى حقيقت بيب كه برطرف سے يكسواورمب سے منقطع بوكربس الله من أو لكا كاس كورنيد يعنى كى معد كون من يروجائ اورسب سالك تنهائی میں اس کی عیادت اور اس کے ذکر وقر میں مشغول رہے۔ بیرخواص بلکہ انفص الخواص كي عبادت ہے۔

مزول قرآن سے پہلے رسول الد صلى الله عليه وسلم كى طبيعت ميارك بيس سب سے میسواورا لگ ہوکر تنہائی میں اللہ تعالی کی عباوت اوراس کے ذکر وفکر کا جو بیتا بانہ جذبہ پداہواتھا،جس کے بنتے میں آپ مسلسل کی مہینے غار حرامی خلوت کری کرتے رہے ہے كوياآب كالببلااعتكاف تفااوراس اعتكاف بى مين آب كى روحانيت اس مقام تك ينج

منی تھی کہ آپ پر قر آن مجید کا مزول شروع ہوجائے۔

چنانچرا کے اس اعتکاف کے آخری آیام ہی میں اللہ کے حامل وحی فرشتے جرائیل علیہ اللہ کے حامل وحی فرشتے جرائیل علیہ السّلام سور و اِقراء کی ابتدائی آئیتیں لے کرنازل ہوئے۔ تحقیق میہ ہے کہ یہ رمضان کامہینہ اور اس کا آخری عشرہ تھا اور رات شب قدرتھی۔

### اعتكاف كى رُوح:

اعتکاف کی روح دِل کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور مخلوقات ہے الگ ہوکر صرف ایک خدا کی یاد میں مشغول و منہک ہو جانا ہے۔ اس کی سوج وفکر ' یہی تذکر کے اس کی ہات چیت یہاں تک کہ انسان کے دل و د ماغ پر خدا ہی کا تضور چھا جائے اور اس کی یا دول میں ساجائے اور بجائے تلوق کے خالق ہی ہے دل لگ جائے۔

# اعتكاف كي اقسام

### اعتكاف كى تىن قىتمىي بىن:

ا۔ واجب جومنت اور نذر کی وجہ سے ہوتا ہے مثلاً کوئی فض یہ کے کہ اگر میں اس بیاری سے ٹھیک اور تندرست ہو گیا یا میرا فلال کام ہو گیا تو میں استے دنوں کا اعتکاف کروں گایا بغیر کس شرط کے رہے کہ میں اپنے او پراستے دنوں کا اعتکاف لازم کرتا ہوں ان تمام صورتوں میں جننے دنوں کی نتیت کی ہے استے دن روزے رکھ کر اعتکاف کرتا لازم اور ضرور کی ہوجائے گا۔

۲۔ دوسری فتم سنت مو کدہ ہے جو رمضان شریف کے آخری عشرہ لینی آخری و دوسری فتر مستت مو کدہ ہے جو رمضان شریف کے آخری و دونت رمضان المہادک کی بیس تاریخ کے غروب آفاب سے دنوں بیس ہوتا ہے اس کا دفت رمضان المہادک کی بیس تاریخ کے غروب آفاب سے لیے کرعید کا جا عرفظر آئے تک ہے۔ حضور علیہ السّلام اِن آیام بیس ہرسال بابندی کے سے مسور علیہ السّلام اِن آیام بیس ہرسال بابندی کے مسور علیہ السّلام اِن آیام بیس ہرسال بابندی کے مسور علیہ السّلام اِن آیام بیس ہرسال بابندی کے مسور علیہ السّلام اِن آیام بیس ہرسال بابندی کے مسور علیہ السّلام اِن آیام بیس ہرسال بابندی کے مسور علیہ السّلام اِن آیام بیس ہرسال بابندی کے ایک میں ہرسال بابندی کے مسور علیہ اس کے مسور علیہ السّلام اِن آیام بیس ہرسال بابندی کے ایک میں ہوتا ہے۔ ایک میں ہوتا ہے کہ ایک میں ہوتا ہے کہ میں ہوتا ہے کہ میں ہوتا ہے کہ میں ہوتا ہے۔ ایک میں ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ میں ہوتا ہے کہ ہوتا ہے

کے روزہ شرط ہے۔روزے کے بغیر بیاعتکاف ادائیں ہوتے کین نقلی اعتکاف کے بھیر میاعتکاف کے روزہ شرط ہے۔روزے کے برخض کواس کا خیال اورا ہتمام کرتا چاہیے کہ جب بھی مسجد میں آئے اگر چہوں یا پانچ منٹ کیلئے ہواعتکاف کی نیت کرلیا کرے۔ادھر نماز پرخستار ہا کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتارہے گا۔اس طرح اگر ہم فرمانی توجہ اور فکر کرلیا کریں اور روزانہ بغیر کسی محنت و مشقت کے مفت میں کتے وراسی توجہ اور فکر کرلیا کریں اور روزانہ بغیر کسی محنت و مشقت کے مفت میں کتے اعتکافی کا ثواب ہوسکتا ہے۔

اعتكاف كى بركتين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے معتکف کے بار سے میں قرمایا:

وہ گنا ہول سے محفوظ رہتا ہے اور اس کیلئے اتن بی نیکیوں کا تو اب جاری رہتا ہے جننا ال نیکیوں کے کرنے والے کیلئے ہوتا ہے۔

(ابن ماجه، مفتلوة شريف، بإب الأعتكاف، تيسري قصل)

ال مديث من اعتكاف كي ركتي بيان كي في بير

ا۔ میلی میں کہ اعتکاف کی وجہ سے گنا ہوں سے تفاظت ہو جاتی ہے ورنہ عام حالات میں بہا اوقات کوتا ہی اورلغزش سے چھاسیاب پیدا ہوجاتے ہیں کہ آ دمی گناہ

میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ رمضان المبارک کے متبرک وقت میں معصیت کا ہوجانا کی قدر براگرم ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے ان سے امن اور حفاظت رہتی ہے۔

۲۔ اعتکاف کی ووسری برکت یہ ہے کہ دوران اعتکاف مسجد میں بیٹھے رہنے کے باعث کی ایسے نیک اعمال ہیں جن میں معتکف حصر نہیں لے سکتا مثلاً وہ نماز جنازہ میں برکت برنے میں معتکف حصر نہیں کے سکتا مثلاً وہ نماز جنازہ میں برکت بہیں کرسکتا 'کین اعتکاف کی وجہ سے وہ اس فتم کی جن عبارتوں سے رکارہا'ان کا اجر بغیر کے بھی ملتار ہےگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فیاضی کی کتنی بردی شان ہے۔

س اعتکاف کے دوران انسان کواپنے اعمال کا جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے۔ وہ اپنی کمزوریوں اور نقائض پر نظر ڈالتا ہے۔ ماضی کی غلطیوں پر ندامت کرتا ہے اور پھر گڑ گڑا کر تو بہ کرتا ہے کہ سنفتل میں نیکو کار گڑا کر تو بہ کرتا ہے کہ سنفتل میں نیکو کار بننے کا لیکآ ارادہ کرتا ہے۔

سے کو لگا تا ہے اور اس کے احتکام پر غور و فکر کرتا ہے۔ اس کے ارشادات کی طرف زیادہ
مائل ہوتا ہے۔ اپ آپ کو اسلام کے سانچ میں ڈھال لینے کی کوشش کرتا ہے اور
و سروں میں بھی اس اعلی تعلیم کو پھیلاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اعتکاف کی ان برکتوں کو
حاصل کرنے کیلئے رمضان المبارک کے مہینہ میں اس سے فائدہ اُٹھا کیں۔

حضورعليدالسُّلام كاعادت مباركه:

حضرت عائش مدیقہ دضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السّلام کی عاوت شریفہ بیتی کہ آب ہمیشہ دمضان المبارک کے آخری دس ونوں کا اعتکاف فرمایا کرتے ہے بیتے کہ اللہ الله الله الله الله کے آخری دس ونوں کا اعتکاف فرمایا کرتے ہے بیمال تک کہ اللہ انعالی نے آپ کو وفات وے دی مجمراس کے بعد آپ کی اُزواج

مطهرات اعتكاف كرتى ربين \_ (متفق عليه مفتلوة كتاب الصوم باب الاعتكاف، الماضل) تعتريح:

ازواج مطهرات اپنے تجرول میں اعتکاف فرماتی تھیں اورخوا تمن کیلئے اعتکاف کی جگدان کے گھر کی وہی جگہ ہے جوانہوں نے نماز پڑھنے کی مقرر کررتھی ہو' اگر گھر میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر ندہوتو اعتکاف کرنے والی خوا تمن کوالی جگہ مقت کی گئی ما معند

مقرر كرلنى جايية -

سکان یک بختر کف (اعتکاف فرمایا کرتے ہے) ہے معلوم ہوا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا رفت کو فات تک رہا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبار کہ ہے کہ بس رمضان کی مغرب سے عید کے جا ندتک اعتکاف کیا جائے لیکن سب صحابہ اور سب اہل خانہ کا جیئہ کا عیکاف نہیں ہے تو بیاس کی دلیل ہے کہ سنت کفایہ ہے سب پرنہیں ۔ اور اعاد یہ سے اس کا اجتمام وتا کیداور اس کا بڑا تو اب ٹابت ہے۔

نیز بینگی سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے اور چونکہ حضور سلی الله علیہ وسلم نے اس کا تھم اُست کو صراحت نہیں دیا عمکہ رغبت ولائی ہے اس لئے اعتکاف واجب نہیں کیونکہ وجوب کیلیے تھم دینا ضروری ہے۔ اس لئے بیصدیث علاء احناف کی ولیل ہے کہ دمضان المبارک کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے اور مدینہ منورہ میں صرف حضور ولیل ہے کہ دمضان المبارک کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے اور مدینہ منورہ میں صرف حضور انور صلی الله علیہ وسلم اور بعض صحابہ کرام و بعض اُمہات المومنین ہی اعتکاف کرتے ہے۔ سب مسلمان نہ کرتے ہے جواس کے سنت مؤکدہ علی الکفایة ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ٹی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے افری عشرہ کی رائق میں کھر کے براس چھوٹے برنے کو بیدار فرما دیتے جو نماز پر سے کی طاقت رکھتا۔ (طبرانی)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیلئے تیار اور مستعد ہوجائے اور عورتوں سے پر ہیز کرتے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں کوشش وجد وجہد کرتے ہے جُواور دنوں میں نہیں کرتے ہے۔

کے آخری دس دنوں میں کوشش وجد وجہد کرتے ہے جُواور دنوں میں نہیں کرتے ہے۔

(مسلم ، محکوق ق کتاب الصوم ، باب لیلۃ القدر ، پہلی نصل)

# اعتكاف كي فضائل وبركات

ا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مخص نے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا اس کو دوج اور دوعمرہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ (رواہ البہ قی)

۲۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حالت ایمان میں تو اب کی اُمید کرتے ہوئے اعتکاف کرتا ہے اس کے محد شنہ تمام مناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔ (رواہ دیلی)

س- حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام میں چلے اور کوشش کر بے بیاس کیلئے وس برس
کے اعتکاف سے افضل ہے اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی الله تعالیٰ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے اور جو تنم کے درمیان تین خند قوں کو آثر بناویتا ہے۔

جن کی مسافت زمین وآسان کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ ایک روایت میں دس کی بچاہئے ہیں سال کا ذکر ہے۔

## عقلى فضيلت:

ا۔ یمن سیم اس اعمال سے اشرف ہے کیونکہ ہر نماز اور اس کے بعد سے وُ وسری نماز کا معتلف شنظر رہتا ہے اور صدیت ش ہے کہ اس کے منظر کے لئے بھی نماز کا تو اب ہے کہ اس کے منظر کے لئے بھی نماز کا تو اب ہے کہ اس کے منظر کے لئے بھی نماز کا تو اب ہے۔ دوسری اشرقیت سے کہ بیر حالت غیر اللہ سے منقطع ہونے کی اور قرب اللی کی ہے۔

۲۔ اعتکاف میں پُونکہ انسان وُنیا کے تمام دھندے اور جھڑے کہ چھوڑ کراپ آپ کواوراپے تمام اوقات کواللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے وقف کردیتا ہے اس لئے چاہیے کہ اس ذات پاک کی یاد میں مشغول ہو کراپے تمام تھا کا انت کو اُس کی طرف مرکوز کردے یہاں تک کروئیا کی مجتبت اور انس کواپے قلب سے نکال کرصرف ای رحیم و کریم کی مجتبت اور اُس کو قائم کرنے میں لگ جائے۔ مرنے کے بعد یمی محبت اور اُلفت قبر کی تنگیوں اور تختیوں میں میدانِ کوشرکی تکلیفوں اور پریشانیوں میں کام مجتبت اور اُلفت قبر کی تنگیوں اور پریشانیوں میں میدانِ کوشرکی تکلیفوں اور پریشانیوں میں کام محبت اور اُلفت قبر کی تنگیوں اور پریشانیوں میں میدانِ کوشرکی تکلیفوں اور پریشانیوں میں کام

ال عبادت كفضائل استے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم اس محروم رہیں تو ہے ہا کہ ماس محروم رہیں تو ہے ہماری بدھیں ہے ۔ کہیں ایبانہ ہو کہ ہم غفاتوں ہی میں پڑے رہیں اور بیدونت ہم سے نکل جائے بعد میں کف وست ملتے ہوئے آنسو بہا کیں۔ زندگی کا کوئی بحروسہیں کیا آئے مال بیا برکت آخری عشرہ میں ہرویا نہ ہواس لئے آج صحت و تندرتی کی است کی قدر کرتے ہوئے گورا گورا فائدہ حاصل کرنا جا ہیں۔

#### اعتكاف كي واب

اعتکاف کے آداب میں سے بیہ ہے کہ وہاں تواب اور نیکیوں کی یا تیں کرے۔ خداتعالی ہمت دیں تو پورے عشرہ اخیررمضان کا عتکاف مستوں اداکرنے کی

كوشش كرين اورحى الوسع افضل المساجد عن اعتكاف كياجائيدائي شهر عن جس مجد عن جعدادا كياجا تائيخ شهر كي وي افضل المساجد ہے۔ سفر تجاز ميں اوّل بيت اللّه شريف مجر معجد نبوى افضل بين۔

اپی طافت کے مطابق معتنف اپنے اوقات عبادات الی میں صرف کرے۔
مثلاً نوافل پڑھے تلاوت کلام پاک کرے تغییر اور حدیث یا اُن کی شرح کی کتابیں
ویکھے علم وین کی صح متند کتابیں۔ بی کریم صلی الشعلیہ وہ کم کی سیرت مبارک محزات
انبیا واکرام کے حالات و حکایات اُن کے اقوال و ملفوظات اور دیگر تھیجت آ میز کتابیں
اور مسائل شرعیہ کی کتابیں پڑھے پڑھائے گئے اور سُنائے اور جُو بات بجھائی نہ آئے وار سائل شرعیہ کی کتابیں پڑھائے گئے اور سُنائے اور جُو بات بجھائی نہ آئے کی ایک کتابیں اور رسالے بی کے ایک کتابیں اور رسالے بی کے بیں کہ آئی کی کتابیں اور رسالے بی حکالے تا کہ بجائے فائدہ کے نقصان نہ ہو کیونکہ آئی کل ایک کتابیں اور رسالے بی حکے بیں کہ آؤی کو دین بی سے نفر ت ہو جاتی ہے۔ اختلافی مسائل کی کتابیں بھی اور سے میں اور میں کتابیں کا میں بھی اور میں کتابیں کا معمول بنائے۔
میں الوسے نہ پڑھائی کتابوں کا معمول بنائے۔
اُڈکار مُسنونہ پڑھے جتی تنبی باسان پڑھ سکئے سب بہتر ہیں مثلاً تسبیحات یہ اُڈکار مُسنونہ پڑھے۔

الله على الله والحمد الله والحمد الله الله الكه الله الله الله محمد وسول الله محمد وسول الله والمحمد وسول الله والمحمد وسول الله والمحمد وسول الله والمحمد والله والله

ياسيد الاستنفاريين سب استغفاد كاسردارجس كى فنياست بيرب كم اكركونى

ايك مرتبه يقين كرماته ميح كروقت يؤه الحاور ثمام سے يہلے اس كا انقال موجائے تووه جنت میں داخل ہو۔وہ سید الاستعقار سے۔

٠ اللَّهُ مَ الْنُتَ رَبَّتَى لا الْهُ إِلاَّ انْتَ خَلَقْتِنِي وَ انَا عَبُدُكُ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتَ اعْوْدِبِكُ مِنْ كُتِّرِ مَا صَنَعْتُ ابْوَءَ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَ ابْوَءُ بِلَابِئِي فَاغْفِرْلِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّانُوْبُ اللَّا انْتَ.

. ( بخارى مفتلوة باب الاستغفار والتوبية ، بهل فصل )

اكروالدين اورتمام ملمانول كيلية استغفاركرنا عاميئ توميدها بمى كلام ياك میں آئی ہے لیکن میر خیال رہے کہ جوذ کر بھی کرتا ہو بالضوص استنففار تو دھیان اور توجہ کے ساتھ کرنے۔ کم از کم بیدخیال تو کرنے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گنا ہوں کی معافی ما تک ر ما ہوں۔اس کے علاوہ ورووشریف کٹرت سے پڑھے۔

صلوہ من كا بہت تواب ہے۔اس كے برجے سے دس كركناه معاف ہو

\_ یا نچوں وفت تکبیراولی کے ساتھ

جاتے ہیں۔ بإجهاعت اداكر \_\_ اشراق كى تماز يا جار ركعت تفل جاشت كى دويا جاريا آخد ركعت

تقل زوال کے بعد جار رکعت سنن زوال بر سے بیظہر کی سنتوں کے علاوہ بی اور مغرب

کے چورکعت اوا بین کی بر صے۔ان تمام توافل کا بہت تواب احادیث میں آیا ہے۔

عمر كفرضول سے فارغ بوكرمغرب تك ذكر الله على مشغول رہے جيے ب

كى نماز يرد كراشراق تك ذكرالله بين مشغول مونے كا خاص وقت ب تنجد ير سع جودو ركعت سے لے كرباره ركعت تك بيں۔ نيت خواه فل كى كرے ياست كى كرے دونوں

شب قدر کی یا نیوں راتوں میں جا کے کرحیادت کرنے کی بوری کوشش کرے

ا پے والدین عزا 'اقارب اور جملہ مسلمانانِ عالم کیلئے دعا کرے اور جب بھی کوئی عہادت اور ذکر کرے اُقارب اور جملہ مسلمانانِ عالم کیلئے دُعا کرے اور جب بھی کوئی مشقت ہونے گئے۔ ہاں اتنازیادہ بھی نہ کرے کہ طبیعت ملول ہوجائے اور آئندہ بالکل ہی چھوڑ دے تھوڑا ہوگر ہمیشہ کرتا رے دہ پہتر ہوتا۔

ا پنے شنے کے تعلیم کردہ آوراد ووفا نف بجالائے کسی کونماز اور قرآن ساکر صحیح کرے اپنی عمر کو بہت تھوڑی تقور کر کے مجو پچھ مل ہوجائے عنیمت جانے لیکن ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوئی چاہیئے۔
طریقہ صلو قالشیعے:

الله الحبر كرون كرد مبت كاللهم وبحددك وبكارك اللهم وبحددك وبكارك الشهم وبحددك وبكارك الشهم وبحدد كوبكارك وبكارك الشهم وبحد الشهرك وبكارك وبكار الشهر وبعد الله وتعالى بحد و الكور الله والكور الله والكور الله والله والكور الله والله والله والمداور سورة يره حرد و باري تهيج يراعوذ اور بم الله اور الجمد اور سورة يره حرد و باري تهيج يراعوذ اور بم الله اور الجمد اور سورة يره حرد و باري تهيج يراعوذ اور بم الله اور الجمد اور سورة يره حرد و باري تهيج يرد و يرد حرد و باري تهيج يرد و يرد حرد و باري تهيج يرد و يرد حرد و باري تربيع يرد هد يرد و كرد و باري تربيع يرد هد يرد و كرد و باري تربيع يرد هد يرد و كرد و باري تربيع و يرد هد يرد و كرد و باري تربيع و يرد هد يرد و كرد و باري تربيع و يرد هد يرد و كرد و باري تربيع و يرد هد يرد و كرد و باري تربيع و يرد هد يرد و كرد و باري تربيع و يرد هد يرد و كرد و باري تربيع و يرد هد يرد و كرد و باري تربيع و يرد و كرد و كرد و كرد و باري تربيع و كرد و كرد

ادررکورع میں دن بار پڑھے کھررکورع سے سراُ تھا کے اور بعد تسسمیہ و تسسمیہ و تسسمیہ دن بار کیے گھر بجدہ کو جائے اوراس میں دس مرتبہ پڑھے گھر بجدہ سے ہمراُ تھا کر دن بار کیے گھر بجدے کو جائے اوراس میں دس مرتبہ پڑھے گورنی چاررکعت پڑھے ہمر دکھت میں اور رکورع و بچود میں مشبکت کی تھی اور کو تی و میں مشبکت کی تھی اور کوری و بچود میں مشبکت کی تھی اور کو تی و میں مشبکت کی تھی اور کوری و بچود میں مشبکت کی تھی اور کوری و بھی جا کہ الاعملی کہنے کے بعد تبیجات پڑھے۔
مسکلہ اگر بجدہ مروواجب مواور بجدے کر سے تو ان دوٹوں میں تبیجات نہ پڑھی جا کی اگر کسی جگہ بول کر دس بار سے کم پڑھی ہیں تو دوسری جگہ پڑھ لے کہ وہ مقد ار پوری ہو

جائے۔ ہے معتلف نے بھول کردن میں کھالیا تو اعتکاف فاسدنہ ہوگا، کالی گلوچ یا جھڑا کرنے سے اعتکاف فاسر نہیں ہوتا گر بے توریب برکت ہوتا ہے۔ ہے معتلف مسید ہی میں کھائے ہے شوئے ان امور کیلئے مسجد سے باہر ہوگا تو

اعتکاف جاتارہ کا محکمہ ان جی میں کھائے ہے سوئے ان امور کیلئے معجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف جاتارہ کا محکمہ کا محرکھانے بینے بیل میاحتیاط لازم ہے کہ مجدآ لودہ نہو

ج غیر معتلف کومسجد میں کھانے پینے کی اجازت نہیں اور بیکام کرنا جا ہے تو اعتکاف کی نتیت کر کے مسجد میں جائے اور نماز پڑھے یا ذکر اللی کرے چربیکام کرسکتا اعتکاف کی نتیت کر کے مسجد میں جائے اور نماز پڑھے یا ذکر اللی کرے چربیکام کرسکتا

جب مسجد واظل ہوتو اعتکاف کی نیت کر لینی جاہئے۔ جب تک مسجد میں رہے ،
ایٹیر محنت تو اب ماتار ہے گا۔ مسجد میں اگر در وازے پر بیرعبارت لکھ دی جائے کہ اعتکاف
کی نیت کرلو اعتکاف کا تو اب یا و مسکے تو بہتر ہے کہ جو اس سے نا واقف ہیں انہیں معلوم
ہوجائے گا اور جو جائے ہیں اُن کیلئے یا دو ہائی ہو۔

اعتكاف ميل يرده دالنا:

اعتكاف مين برده والنااورندوالنادونول طرح ني كريم صلى الله عليه وسلم سے

ابت ہے۔ چنا محدیث یاک میں ہیں اعتکف فی قبار

لین ایخضرت سلی الله علیه وسلم نے ایک ترکی تیہ میں اعتکاف فرمایا جس کے دروازہ پر چنائی کھڑی کررکھی تھی۔اس روایت سے پردہ کا فیوت ہوتا ہے۔ووسری

روایت میں اس طرح ہے

ران النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَا نَ إِذَا اعْتَكَعْفَ طُرِحَ لِهُ وَوَاشَهُ وَيُواشَهُ وَيُواشَهُ وَيُواشَهُ وَيُواشَهُ وَيُواشَهُ وَيُواشَهُ وَيُواشَهُ وَيُواشَهُ وَيُوانِهُ التَّوْيَةِ.

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کیلئے تخت وفرش کو اسطوانہ تو یہ کے پیچھے جنت کی کیاری میں بچھا وسیتے تھے۔اس میں تخت وفرش کا ذکر ہے اور پردہ کا ذکر ہیں ہے۔ اس میں تخت وفرش کا ذکر ہے اور پردہ کا ذکر ہیں ہے۔ (جمع الزوائد)

للندامعتکف اینے نفس کودیکھے اگر پردہ ڈالنے سے عجب اور کبرد تکبر پیدا ہونے کا بار یا کاری کا خطرہ ہوتو پردہ نہ ڈالے تا کہ خواہ مخواہ ظاہری صورت سے بیاجائز امراض پیدانہ ہوں اور عبادت خراب نہ ہوجائے۔

### اعتكاف كى رُوح كى رُوح:

یادر کھے خلوت ( تنہائی) اعتکاف کی رُدح ہے اور ذکر اللہ رُوح الا رواح (روح کی روح) ہے کیونکہ جس کے چیش سب کچے چیوڑ کر جا پڑیں گے کیااس کودل سے بھلا سکتے ہیں۔ سو اس کی یاد ضر ور ہوئی اور بہی حاصل ہے لا الدالا اللہ کا۔اعتکاف میں اس مقصد لا الدالا اللہ کی طرف توجید ہے۔ اور اس کی حقیقت فنا محض ہے بعنی احکام اللی کے سامنے اپنے وہ تمام اراد ہے اور خواہشات جو اس کلمہ کے خلاف ہیں چھوڑ کر انتخال امر اللی ہوجائے اور اس کی یادول میں جُم جائے۔ اس نیت سے اگر اعتکاف کیا انتخال امر اللی ہوجائے اور اس کی یادول میں جُم جائے۔ اس نیت سے اگر اعتکاف کیا جائے تو واقعی وہ معتکف ہے۔

### اعتكاف كاحكام ومسائل:

ایک محلہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے بھی اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفاہیہ ہے لینی ایک محلہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے بھی اعتکاف کرلیا تو اس و متہ سے سب سبکدوش ہوجا کیں ہے اور اگر کسی نے بھی اعتکاف نہ کیا تو سب کے سب گنہگار ہوں سبکدوش ہوجا کیں گئے داور اگر کسی نے بھی اعتکاف نہ کیا تو سب کے سب گنہگار ہوں سے سال سال محلے مادوں کے ذیعے بیضروزی ہے کہ وہ جیس دمضان المبارک آنے سے کہ اس بات کی شخص اعتکاف کر رہا ہے یا نہیں؟

بیں رمضان المبارک کوغروب آفاب ہے پہلے پہلے میں داخل ہوجانا چاہئے۔ پی رمضان المبارک کوغروب آفاب ہے پہلے پہلے میں داخل ہوجانا چاہئے۔ کاف کسی الی مسجد میں کرنا چاہئے جس میں پانچ وفت نما زباجماعت

ہوتی ہو۔

ہوں ہوں ہوں ہورت کواپے گھر کی مجد میں اعتفاف کرنا چاہئے اورا گر تھر میں نماز کیلئے کوئی جگہ نہ ہوتو اعتفاف کرنے ہے گھر کی مجد میں اعتفاف کرنا چاہئے اورا گر تھر میں نماز کیلئے کوئی جگہ نہ ہوتو اعتفاف کرنے سے پہلے مکان کے کسی گوشہ کواس کیلئے مخصوص اور متعمین کر لینا چاہئے ۔ عام طور پرد میکھا گیا ہے کہ عور تیں غفلت والا پرواہی کی وجہ سے اتنی بڑی عبادت اور سعادت سے محروم ہی رہتی ہیں عالا تکہ مردول کی نسبت عور توں کیلئے اعتکاف کرنا اور سمال اور آسمان ہے۔ اس لئے ان کو خصوصیت سے اس طرف توجہ دلائی چاہئے ۔ اگر زمانہ اعتکاف میں عورت کو ماہواری شروع ہوجائے تو اعتکاف کوتو ڈر کر

بابرآجائے۔

اعتکاف کرنیوا کے وجا بینے کہ اپنے اوقات کو اللہ تعالی کے ذکر واذکار الاوت کی کہ اپنے اوقات کو اللہ تعالی کے ذکر واذکار الاوت کی کتب کے مطالعہ اور وعظ تھیجت میں مشغول رکھے۔ خاموشی کو عباوت سمجھ کرخالی چپ جاپ بیٹھے رہنا کروہ ہے اور اسی طرح مسجد میں غیر ضروری اشیاء کی خرید وفروخت کرنا اور بے ضرورت با تیں کرنا جھاڑا فساد کرنا بھی مکروہ ہے۔ ان سب چیزوں سے اجتناب کرنا جا ہیں ۔

سب پیروں سے ابداب رہ جہ ہے۔

ہے اعتکاف کرنے والے کوصرف پیٹاب پا خانہ اور فرض شسل کرنے کے لئے مہد سے لکانا جا تزنیس مسجد جس میں اعتکاف کیا ہے اگراس میں مجد نہ ہوتا ہوتو کسی قربی جا مع مسجد میں نماز اوا کرنے کیلئے اسٹے پہلے ہے اگراس میں مجد نہ ہوتا ہوتو کسی قربی جا مع مسجد میں نماز اوا کرنے کیلئے اسٹے پہلے سے جانا جا تزہے کہ وہاں بانچ کر پہلے جا رسنتیں اور دور کعت تحیة المسجد بڑھ سکے۔

ہے اگر شرمی یا طبعی ضرورت اور مجبوری کے بغیر تھوڑی ویر (ایک منٹ بلکداس سے بھی کم) وقت کیلئے اسٹے معتلف اعتکاف کی جگہ سے باہر چلا گیا۔

ہی کم ) وقت کیلئے اسٹے معتلف اعتکاف کی جگہ سے باہر چلا گیا۔

عملاياس وأتوواجب اورسنت أعتكاف فاسداورتفل اعتكاف فم موجائك كا حسب ذیل صورتوں میں معتلف کواعتکاف کی جگہ ہے نکلنا جائز نہیں اگر نکلے كاتوواجب اورسنت اعتكاف فاسداورنفل اعتكاف ختم بموجائے گا۔ محض تیرید ( مُصندُک) کے واسطے مسل کرنے کیلیے خوف یا بیاری کی دجہے۔ ائی جان مال اور بیوی بچوں کوظا لموں کے پینچے سے چھڑانے کیلئے۔ ٣. مريض كاعيادت كيلي نماز جنازه میں شرکت کیلئے ۵\_ كوابى وييغ كبلي ۲پ جہاد کیلئے (اگر جہاد کیلئے منادی یا طلب ہیں) \_4 كسى ذوب ہوئے محض کو بچائے كيلئے \_^ آگ جھانے کیلئے \_9 محدکے کرنے کے خوف سے +اب منحكف سے باہر لكال ديئے جانے سے (مثلاً كمي جرم ميں حاكم وفت كي طرف من وارنث جارى مواورسيانى اس كوكر فاركر كے ليے الى ياكسى كا قرض مؤاور وہ ہاہر نکال لے یا کوئی ظالم معتکف سے جرآ نکال دے) الـ مسى شرى ياطبى ضرورت كو يوراكرن كيك بابر نكلنے كى صورت ميں قرض خواه ك قرض وصول كرف كيلي راسته مين روك لين يا يمار موجاف كى وجه سے معتكف تك مہنچنے میں مجھ دیر ہوجائے ہے۔ الله محمی شرق یا طبعی عذر سے معتلف سے تکلنے کی صورت میں ضرورت سے زیادہ دیر تک با ہرمقہر ہے دہتے ہے۔

۱۱/ جاع اور دواع ومقد ات جماع جميے مباشرت فاحشه بوسد ليما معانقد كرنا مماس كرناوغيره اعتكاف كى حالت ميں حرام إور ناجائزيں ـ جماع سے قوہر حال ميں اعتكاف فاسد بوجاتا ہے ۔ خواہ تصد أبويا بجو لے نے دن ميں بوبارات ميں انزال بو اعتكاف فاسد بوجاتا ہے ۔ خواہ تصد أبويا بجو لے نے دن ميں بوبارات ميں انزال بوبائے ۔ اگر محض يان بوجائے ۔ اگر محض يان بوجائے ۔ اگر محض تعظیل وتفور سے کوئی (شہوت انگیر) صورت د کھے کرانزال ہوجائے تواس سے اعتكاف نہيں ٹوننا۔ احتلام كا بہم محم ہے۔

"تعبیر تمبرا: اگر شری یاطبی ضرورت کیلئے نظے اور اس درمیان میں خواہ ضرورت بوری موٹے سے پہلے یا اس کے بعد کسی مریض کی عیادت کرے یا نماز جنازہ میں شریک ہو جائے تو کوئی مضا کھنہیں۔

متعبید ممبرا: جهاد کیلئے تکلئے کی صورت میں اعتکاف تو ثوث جائے گالیکن اس پرکوئی ملامت ندہوگی ۔ اگر جہاد کیلئے عام منادی ندہوتو اس وقت نکلئے ہے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گااوراس پر ملامت بھی ہوگی۔

منتبید تمبر ۱۰ مر ۱۰ تا ۱۰ کی صورت میں منتکف سے تکلنا کناہ تو نہیں بلکہ جان بچانے کیلئے ضروری ہے مراع تکاف قائم ندرہے گا۔

منتبید تمبر من اگر مسید کرنے کے یاکوئی جرامسیدے نکال دے اور معتلف بہاں سے منکل کرفوراد وسری مسید میں جلاجائے تواعت کاف سنت فاسد ندہوگا۔

بشرطیکه متجدے نطلتے وقت میں نتیت ہو کہ دوسری متحدیس چلا جاؤں گا اور

راست میں کسی کام میں مشغول بھی نہ ہو۔ این ہمام نے اس صورت میں بہر کیف فساد کا قول کیا ہے۔

واجب فاسد ہوجائے تو اس کی قضادا جب ہے اگر نذر کے آیام متعین نہ ہوں توكل ايام كى ورنه صرف ان ونول كى جن مين اعتكاف فاسد بويستنت اعتكاف كى قضا بعض کے نزویک واجب نہیں اور بعض نے واجب کہا ہے اس میں احتیاط ہے۔ صرف ان دنول كى قضا كريد بين عين اعتكاف فاسد جوا القل اعتكاف كى قضاوا جب بيس \_ واجب اعتكاف كيك روزه شرط ب\_ا كركونى بينيت بهى كر ك كديس روزه نه ر کھول کا تب بھی اس کیلئے روز ہ رکھنالازم ہوگا۔ای وجہ سے اگرکوئی صرف رات کے اعتكاف كى نبيت كرية وه لغوجهي جائے كى كيونكه دات روز بے كالحل نبيں باب اگر دات ون دونوں کی نبیت کرے یا صرف کی دن کی تو پھر تیما اور ضمناً داخل ہو جائے گی۔ (صرف دن بی کا اعتکاف داجب ہوگا لیعن صبح صادق سے غروب آفاب تک) سنت اعتكاف ميں چونكەروزە موتا ہےاس لئے اس كے داسطے شرط كرنے كى ضرورت نبيل \_ امام اعظم ابوحنيفدوش الله عنه سے ظاہر الروابيديہ ہے كول اعتكاف ميں روزه شرط میں ہے۔ صاحبین کا قول بھی بھی ہے احتیاط بیہ ہے کہ مل اور مستحب اعتکاف میں بھی روز ہ شرط ہے۔اور سے اور معتمد میہ ہے کہ شرط نہیں۔مستجب اعتکاف میں دوقول بیں۔ایک بیک اس کی مقدار کم از کم ایک دن ہے اور بیا ختیاط اس کے مطابق ہے۔ دوسرابدكهاس كيلي كونى مقدار مقررتيس\_

روزے کا خاص اعتکاف کیلئے رکھنا ضروری نہیں بے خواہ کی عرض ہے روز ہ رکھا جائے اعتکاف کیلئے کافی ہے مثلاً کوئی صفی رمضان میں اعتکاف کی نذر کرے تو رمضان كاروزهاس اعتكاف كيليح بحى كافى ہے۔ جس ضرورت كيليح معتلف سے باہر جائے اس سے قارع ہوجانے كے بعد قيام ندكر فرراوا الس آجائك جہاں تک ممکن ہوای جگہ اپی ضرورت رفع کرے جواس کے معتلف ہے زیادہ قریب ہومثلاً اگر یا خانہ کیلئے جائے اور اس کا تھر دُور ہواور اس کے کئی دوست وغیرہ کا تھرمیرے قریب ہوتو وہیں جائے ہاں اگراس کی طبیعت انے تھرے مانوس مواوردوسری جکہ جانے سے اس کی ضرورت رفع نہ موتو پھرائے کھر جانا جائز ہے۔مثلاً معتلف کے دومکان ہوں۔ ایک تواعت کاف کی جگہ سے قریب ہواؤر دوسرا دورتو قریب والے مکان میں حاجت رفع کرنا ضروری ہو۔ سراج الوہاج میں ہے کہ بعض فقہاء کے نزد يك دُوروانك مكان من رفع حاجت كيليخ جائے سے اعتكاف ثوث جائے گا۔ عورت كوبهى اعتكاف كى جكهت فقط چيثاب يا خانه يا كھانے پينے كى مجبورى ے اگر كوئى كھانا دينے والا ندہ و أخمنا جائز ہے۔ اگر كوئى كھانا يائى دينے والا بياتواس كيلي بهي ندأ مفي بروقت اى جكدر باوروي سوے - بهتري بيت كه بركار ندر ب قرآن ياك كى تلاوت إنفل تمازول السبيحول وغيره ميل مشغول رب-تقلّی اعتکاف میں عذریا بلا عُذرنکال لیں پچھرج نہیں۔ حالت اعبكاف ميں ئے ضرورت كى دُنياوى كام ميں مشغول ہونا مكروہ تحريمى ہے۔ مثلا بے ضرورت خرید وفروخت یا تجارت کا کوئی کام کرنا۔ ہاں اگر کوئی کام نہایت ضروری ہوجیے کھر میں کھانے کونہ ہواوراس کے سواکوئی دوسرا قابل اطمینان مخص

مخص خرید نے والانہ ہوتو ایک صورت میں مجد میں رہتے ہوئے فرید و فر و فت کرنا جائز ہے۔ رہا مبتع ( رکبری کی چیز ) کامبحد میں لانا تو بیصرف بعض کے یہاں اس شرط ہے درست اور جائز ہے کہ مجد کے خراب ہونے اور جگہ کے ڈک جانے کا اندیشہ نہ ہوئے تجارت کیلئے خرید و فروخت جائز نہیں۔

جسم میں اعتکاف کیا ہے اگر وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو معتکف نماز اللہ جمعہ کیا اندازہ کر کے ایسے وقت جائے کہ وہاں پہنچ کر تحیۃ المسجد کی دور کعت اور جمعہ کی چار میں ہی گئے کر تحیۃ المسجد کی دور کعت اور جمعہ کی جائے ہی جائے ہیں پڑھے کے بعد خطبہ کن سکے۔اس مقدار وقت کا اندازہ اس مخص کی رائے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔اگر اندازہ فلظ ہو جائے لین کچھ پہلے سے وہاں پہنچ جائے تو کوئی مضا لکھ نہیں۔ جماعت کے بعد جائے مسجد میں اتی در تھم برنا تو بلا کراہت ورست ہے جس میں اتی در تھم برنا حتی کہ اعتکاف کا ای مسجد میں بورا کر لینا بکرا ہت تنز بہی جائزہے۔

الما جب معتلف كنى ضرورت سے باہر الكاتو آستدآ ستد چلنا جائز ہے۔

جہر جس منارے پراذان دی جاتی ہے اس پراذان کیلئے چڑھنے سے بالاتفاق اعتکاف جیس ٹوٹے گا۔اگر چدمنارے کا دروازہ مسجد سے باہر ہو۔

جہ عورت کا شوہر کی اجازت سے اور غلام کا ما لک کی اجازت سے اعتکاف کرنا مسیح ہے۔ عورت کو اجازت اعتکاف دینے کے بعد پھرشو ہرکورو کئے کا اختیار نہیں۔ مالک اگر غلام کو اعتکاف کی اجازت دے دے اور پھراعتکاف کرنے سے روک و روگ واب غلام اعتکاف کرنے سے روک و روگ اس غلام اعتکاف نہ کرے اگر چہ مالک اس مما نعت سے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ مکا تب کو بیش ماسک سے کہ وہ مالک کی اجازت کے بغیراعتکاف کرئے مالک اسے متع نہیں کرسکا۔ ماک تب اس غلام کو کہتے ہیں کہ جس کا آتا ہے کہ دے کہ اتنی رقم اوا کرنے پر تو

آزاد بوجائے گا۔

منعید تخواہ دار ملازم کو مالک سے اجازت کئی ہوگی جبکہ یومید مزدوری پر کام کرنے والے کو ضرورت نہیں۔

کاف کی نذر کرے تو شوہر کو بین حاصل ہے کہ اس کوروک کو اس کوروک کا کا تعدید کا تعدید

ہاں جب عورت مرد کے نکاح سے نکل جائے (شوہرمر جائے یا طلاق دے دے) اور غلام آزاد ہوجائے تب وہ اس تذراعتکاف کی قضا کریں۔

الم الرخورت كا مهينه بحر مسلسل اعتكاف كرنے كا اراده بواور شوہر نے اس كى اجازت دے دى تو مردكور يوس حاصل ہے كداس كوتھوڑ اتھوڑ ااعتكاف كرنے كيلئے كے۔ ليكن أكراس نے ایک مقرره ماه كى اجازت دے دى اور بيوى نے مسلسل ایک ماه كے اعتكاف كى ديت كرلى وہ مع نہيں كرسكتا۔

اگر مورت کواع کاف کی حالت میں حیض یا نفاس آجائے تو اعتکاف چھوڑو ہے کے کوئداس حالت میں اعتکاف ورست نہیں لیکن یا ک ہوجائے کے بعدوا جب غیر معین اجس میں اعتکاف درست نہیں لیکن یا ک ہوجائے کے بعدوا جب غیر معین (جس میں نڈر کے ایام متعین شہوں) میں گل آیام کی قضاوا جب ہوگی اور وا جب مستحن اور مسئون اعتکاف میں صرف باتی آیام کی قضاوا جب ہے۔

مین تذرزبان نے کرے تواعث کا ف واجب ہوگا۔ صرف دل کی تیت سے نذرلازم مہیں ہوتی۔

نذر میں اگر کسی خاص زمان یا مکال وغیرہ کی تغیبن کی تو اس کی پابندی ضروری مبین ساوا کر البندا اگر کوئی مخص رمضان کے اعتکاف کی نذر کرے تو کسی اور مبینے میں اوا کر کے اس کی نذر رہوری ہوجائے گی ۔ محرعلی الانصل (اگا تار) روزے رکھنا اور اس میں سالے اس کی نذر ہوری ہوجائے گی ۔ محرعلی الانصل (اگا تار) روزے رکھنا اور اس میں

اعتكاف كرناضروري موكا\_

ادا کرے مرآئندہ کسی رمضان میں اعتکاف کرنے کی منت مانی ہوتو اسے جب جاہیئے ادا کرے مرآئندہ کسی رمضان میں ادا کرنا سی نہیں۔

کی نذر کی تواس پر مسلسل اعتکاف واجب ہوگا۔ کی نذر کی تواس پر مسلسل اعتکاف واجب ہوگا۔

اعتکاف کے اندر جب رات دن دولوں شامل ہوں تو اس وقت اعتکاف رات اعتکاف رات اعتکاف رات اعتکاف رات اعتکاف رات اعتکاف کے اندر جب رات دن دولوں شامل ہوں تو اس وقت اعتکاف ہمرے دیے داجب کی گئی جا کہ اللہ کے داسطے دورو کھکا اعتکاف میرے ذیے داجب ہم تو اس کو غروب آفاب سے قبل مجد میں داخل ہونا چاہیے ۔اس رات کو اسطے دن اگلی رات اور دوسرے دن مغرب کے وقت تک و جی تھہرار ہے اورغروب آفاب کے بعد رات اور دوسرے دن مغرب کے وقت تک و جی تھہرار ہے اورغروب آفاب کے بعد مغرب کے باہر آئے ایسے بی بہت دنوں کے اعتکاف کی نذر کی تب بھی غروب آفاب سے پہلے مبور میں چلاجائے۔

اعتکاف کرلیایا مجد حرام میں اعتکاف کی نذر کی اور اس وقت سے پہلے
اعتکاف کرلیایا مجد حرام میں اعتکاف کی نذر کی اور کسی اور مجد میں کرلیا تو جائز ہے۔

اعتکاف کرلیایا مجد حرام میں اعتکاف کی نذر کی تو وہ دوسرے وقت میں اس اعتکاف کی
قضا کرے کیونکہ نذر کے اعتکاف کی نذر کی تو وہ دوسرے وقت میں اس اعتکاف کی
قضا کرے کیونکہ نذر کے اعتکاف کے ساتھ دوزہ بھی واجب ہے اور عید کے دوز روزہ
دکھنا سے نہیں ۔اگر شم کھا کرعید کے دن اعتکاف کی نذر کی تھی تو سم کا کفارہ واجب ہوگا۔
اگر اسی دوزاعتکاف کیا تو اعتکاف واجب ادا ہوجائے گا اگر چداس کو اس کا گناہ ہوگا۔

اگر اسی دوزاعتکاف کیا تو اعتکاف واجب ادا ہوجائے گا اگر چداس کو اس کا گناہ ہوگا۔

خت دات کے دفت معتکف فشر آ ور چیز کھالے تو گنہ گار تو ہوگا مگر اعتکاف نہیں
توٹے گا کیونکہ نشر بعت میں حام تو ہے محراعتکاف کیمنوعات میں سے نہیں۔

جے وضواور فرض علی کیلے متجد سے لکانا جا تزہے بشر طیکہ متجد میں نہ ہو سیس ۔ لینی کوئی ایسی چیز نہ ہوجس میں وضوو عسل کا پائی لے سکے اس طرح کہ متجد میں پائی کی کوئی کوئی ایسی چیز نہ ہوجس میں وضوو عسل کا پائی متجد میں گرانا نا جا تزہے۔ اور لگن وغیرہ موجود ہوکہ اس میں وضواس طرح کرسکتا ہے کہ کوئی چھینٹ متجد میں نہ گرے تو وضو کیلئے متجد سے نکانا جا تزہیں نکے گا تواعد کاف جا تارہے گا۔

مینی اگر مسجد میں وضوو عسل کیلئے جگہ بنی ہویا حوض ہوتو باہر جانے کی اجازت

نہیں۔

منعبید: اگر جمعہ کیلئے اور محض جمنڈ اکرنے کیلئے مسجد سے باہر نکلے گا یا شل کیلئے مسجد سے باہر نکلے گا یا شل کیلئے مسجد سے سے جنسل خانوں میں جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بوئمی اگر ٹو ثیوں پر کپڑے دھوئے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بوئمی اگر ٹو ثیوں پر کپڑے دھوئے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔

اکر کرمیوں میں پیندوغیرہ کی وجہ سے طبیعت میں پریشانی آئی تو کیڑا گیلا کر سے جہتے میں پریشانی آئی تو کیڑا گیلا کر سے جہتے میں پریشانی آئی تو کیٹرا پانی میں اس سے جہتے میں پریچیر نے سے کوئی حرج نہیں جبکہ مسجد سے باہر نہ نکلے اور کیڑا پانی میں اس طرح تر نہ کیا ہوکہ قطرے مسجد میں کریں۔

مندید: بعض علماء کواس سے مغالطہ دوا کہ اعتکاف سنت میں استثناء جائز ہے حالانکہ ایسا نہیں۔ آخری عشرہ میں اگر استثناء کر لیا تو بھی مسجد سے نہیں لکل سکتا اسکا کے گا تو اعتکاف سنت ادانہ ہوگا۔

اعتکاف جانہ پیٹاب کیلے کیاتھا قرض خواہ نے روک لیا اعتکاف فاسد ہو کیا۔
معتلف میر بین بی کھائے ہے سوئے ان امور کیلئے مسجد سے باہر ہوگا تو
اعتکاف جاتار ہے گا مرکھانے پیٹے بیل بیاحتیاط لازم ہے کہ سجد آلودہ نہ ہو۔
جے غیر معتلف کو مسجد بیل کھائے پیٹے کی اجازت نہیں اگر یہ کام کرنا جا ہیے تو ہ

اعتکاف کی نتیت کر کے متجد میں جائے اور نماز پڑھے یا ذکر النی کرے پھر پیکام کر سکتا ہے۔

# وضوكرن كالمسنون طريقته

بہلے نیت کرکے وضو کریں قبلہ رواو نجی جگہ بیٹھیں وضو کا پانی پاک جگہ گرائیں اوروضوكرنة سے پہلے بشيم اللَّهِ الْعُظِيْم وَ الْحُمْدُ لِلَّهِ عَلَى دِيْنِ الاشكام وَ يُرْهِ لیں' پھر دُونوں ہاتھ پہنچوں تک تین بار دھوئیں اور اِس کا خیال رکھیں کہ الکیوں کی کھائیاں اور کروٹیں یائی بہتے سے ندرہ جائیں ورندوضوند ہوگا پھرتین مرتبہ مسواک كريں پھرنتين باراس طرح كلى كريں كەمنەكى تمام جروں اور دانتوں كى سب كھڑ كيوں میں غرض ہر بارمنہ کے اندر اور ہر پرزہ پر یانی بہہ جائے اور روزہ نہ ہوتو غرغرہ کریں۔ اور کلی یاغرغرہ واستے ہاتھ سے یانی لے کر کریں پھر یا کیں ہاتھ کی چھنگلی تاک میں ڈال کر ناک صاف کریں۔اور نین کچکو سے تین بارناک میں یانی پڑھا کیں کہ جہاں تک زم موست ہوتا ہے۔ ہر باراس پر بانی بہہ جائے اور روزہ نہ جوتو ناک کی بڑ تک بانی يبنيا كيل - بيركام دائب ماته سيكري پرمنه دمون كيلي دونوں ماتھوں سے ماتھ کے سرے پرابیا پھیلا کر پانی ڈالیس کہ اوپر کا بھی چھ حصد دھل جائے اور دونوں زخسار ساتھ ہی ساتھ دھو کیں اور مند پر یانی اسائی میں پیٹانی کے بالوں کی جڑوں سے تعوزی کے بیٹے تک اور چوڑائی میں ایک کان سے دوسرے کان تک بہا کیں۔ پھر پہلے داہنا مچر بایاں دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک اِس طرح دھو کس کہ یاتی کی دھارنا خنوں۔ ہے کہنیوں تک برابر پڑتی چلی جائے اوراس کا خیال رکھیں کہا لیک دو مرونكفا وبال بمى خنك ندرب-اكرياني كسيال كى جر كور كرما موابيه كيا اوراو يركاحصه 

پھر تین تین بار پہلے دایاں پھر بایاں دونوں یاؤں شخنے کے اوپر نصف پنڈلی تک وجو ئیں اور دھونے میں ہر بار یائی یاؤں کے ناخنوں کی طرف سے گئوں کے اوپر تک کا کنوں کی طرف سے گئوں کے اوپر تک کا کئیں کہ سنت یہی ہے اور یاؤں کی انگلیوں کا خلال یا کیں ہاتھ کی چھنگلی سے کریں۔وضو کے بعد بچا ہوایائی تھوڑا سائی لیس کہ شفا بختی ہے اور آسان کی طرف مندکر کے کیکھر شہاوت اور آتا اُنز کنا پڑھایں۔

چیاه گار اعلی خصرت امیر ملت محدّمت علی بوری رحمهٔ الله علیه

زېرىمرىرى زينت الأولياء آفاب ولايت الحاج الحافظ بير ستيرافضل حسيرن شاه صاحب سيدافشين در بارعالية بي پورشريف

ممازتراوی کے ضروری مسائل

تراوح وتهجر مين فرق

مُرتب: علی احمد سند بلوی جامعه جماً عتبه حیات القرآن شاه عالمی گیت لا بهور

### تزاوت

#### تراوت كالمعنى:

تراوت تروی کی جی جی دونشت جسی شی کھ دادت کی جائے کو کہ تروی کی جائے جائے کی جائے جائے کی جائے جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے جائے کی جائے جائے کی جائے کی جائے جائے کی جائے کی

(التراوع فتح الباري جلدا من ٢٥٠)

المحديث عالم حافظ عبد الندصاحب للصفي بين:

وو نماز تراوی و نمازیہ ہے جو ماہ رمضان المیارک کی راتوں میں عشاء کے بعد یا جماعت بڑھی جائے '۔ (ضمیمہرکعات التراوی)

نیزدیکھے قسطل نی جلد ۳۸۳ میں وجہ ہے کہ تراوی کو' قیام رمضان' استجبیر کیا جا دہ ہے۔ کہ تراوی کو' قیام رمضان' سے تعبیر کیا جا تا ہے اور تہجرکو' قیام اللیل' سے جبیرا کہ کئیب صدیث سے ظاہر ہے۔ تراوی کا اجروثواب:

معرت الوہریرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں: مرمور و بالدر تا بالوریم

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ . رسول التُصلى الله عليه وملم "قيام رمضان"

پرائجادتے تھے بغیراں کے کہ کی تحدیدہ
تاکیدگاتھم دیں۔ چنانچے حضور صلی اللہ علیہ
وسلم فرماتے تھے جس نے رمضان المبارک
کی دانوں میں ایمان واحتساب کے ساتھ
معافہ پڑھی اس کے اگلے گناہ (صغیرہ)
معاف کر دیئے جائیں گے ۔ پس رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئ اور
معاملہ ای طرح رہا پھر حضرت ابو بکر رضی
اللہ عنہ کی خلافت اور حضرت عرصی اللہ عنہ
کابتدائی آیام خلافت میں بھی ای طرح رہا

وسَسَلَّمُ يُرْغِبُ فِي قِيامٍ رَمُضَانُ مِنْ غَيْسِ أَنْ يَسَامُ رُهُمْ فِيهِ بِعَزِيْمَةٍ فَيُقُولُ مِنْ قَامُ رُمُ ضَانَ إِيْمَانًا وَ احْتِسَابًا غُفِرُلُهُ مَا تَقُدُّمُ مِنْ ذُنْبِهِ فَتُوقِى دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسُلَّمُ وَالْا مُو عَلَى ذَالِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَالِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بكثيرة صدرا مِن خِلافة عُمَر عُلَى ذَالِكُ. (مَثَالُوة كَابِ الصاؤة بأب قیام همر رمضان مہلی قصل، بخاری کتاب العيام باب هنل من قام دمضان جلدا بص ٢٦١ مسلم جلداءص ۲۵۹، اپوداؤد جلداءص ۲۰۵، باب في قيام هم رمضان)

ال حديث سير اول كي اجرونواب كرماته ما تهدرج ويل بالتين معلوم

ہوتیں۔

ا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان (تراوی) کا شوق ولاتے ہے مگراس کی نہ کوئی تعداد متعین کی خی نہ کوئی تعداد متعین کی خی نہ کوئی تا کیڈ بلکہ ہر مض کی صواب دید پر تھا جنتا ہوسکے پر سے کم یا زیادہ اور بڑسھے یانہ بڑسھے۔

۲۔ یہی صورت حال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پوری کہ تب خلافت تک رہی اور حضرت عمرت ابدائی زمانہ خلافت میں بھی ۔ آسیتے اِن وُدنوں باتوں کومزید تفصیل سے دیکھیں ۔۔
تفصیل سے دیکھیں ۔۔

### حضور صلى الله عليه وسلم كي نزاوت ك

حضرت عروه بن زبير رحمة الله عليه حضرت عاكشه صديقه رضى الله عنها \_

روايت كرنت بن

رسول الله صلى الله عليه وسلم أيك دن رات میں نکلے ہیں آپ نے مسجد میں نماز پڑھی اورآپ کے پیچھے لوگوں نے بھی وہی نماز بردهی جب منع موئی تولوکوں نے پہلی رات كى نماز كا آپس بين مذكره شروع كيا چنانچه ووسرى رات ملے سے زیادہ تعداد ہوسی يس آب في ممازيزهي اورآب كي ساتھ وبى تماز دوسر كوكوب نے بھى يردهى صبح ہوئی تو پھر چرجا ہوااور تیسری رات لوگوں کی تعداد اور بھی زیادہ بردھ گئی۔ پس آپ صلی الله علیه وسلم نے تماز بردهی اور آب کے ساتھ لوگوں نے وہی ٹماز پردھی جب چوکی رات آئی تو معد نماز یول سے تک موحی \_ أس رات اسخضرت صلى الله عليه وسلم ممازم كيلية بن كلير جب مماز فجر ادا كر لى تو لوكوں كى طرف متوجّه موسئ الله كي حدوثنا وبيان كي مجر فرمايا محصة تمهاري

أَنَّ رُمُسُولُ اللَّهِ صَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمُ خَرَجَ لَيْلَةً مِّنْ جُوْفِ اللَّيْل فَصَلَّى فِي الْمُشجِدِ وَصَلَّى رِجَالٌ بصلوبه فأضبخ الناس فتحدثوا فَاجْتُمُعُ اكْثُرُ مِنْهُمْ فَصُلِّى فَصُلَّوا مُعُهُ فَاصْبُحُ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكُثرُ أهْلَ الْمُشْجِدِمِنَ الْكَيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخُورَجُ رَسُولُ اللَّهِ صَبَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمُ فَصُلِّي فَصُلُّوا بِصَلَاتِهِ فَلُمَّا كسانست اللهكة الرابعة عنجؤ الْمُسْبِحِدُ عُنْ أَهْلِهِ حُتَّى خُرُجُ لِصَلُواةِ الصَّبْحِ فَلُمَّا قَضَى الْفُجُرُ أَقْبُلُ عَلَى النَّاسِ فَتَشْهَدُلُمْ قَالَ أمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفُ عَلَى مُكَالَكُمْ والكِنِيْ خَشِيْتُ أَنْ تَفْتُرُضَ عُلَيْكُمْ فتعبج أواعنها فتوقي رسول الله وضكك الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ

وَ ٱلاَمْرُ عَلَىٰ ذَالِكَ.

( بخاری جلدا، کتاب الصیّام باب تصلِّ مَنْ قَامَ رَمُضَالَ ص ٢٦٩ مسلم جلدا،

ص ۲۵۹ ابوداؤ دیاب فی قیام تھر رمضان)

تم يرفرض شهوجائ بس تم اس كادا كرنے سے عاجز ہوجاؤ۔ چنانچہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم و نیاسے تشریف لے گئے اورمعالمهاى طرح ربا

آمد كاعلم تفاليكن مين ذرا كركبيل بينماز

حضرت عائشهر منى الله عنهاكى اس روايت سے بيتو ثابت موتا ہے كه بيرواقعه تين رات پين آيا مگريين پنة چلتا كه دمضان كى كن تاريخوں كاوا قعه ہے اورا كا تارپيش آیا یا تا غد کر کے حضرت ابوذ روضی الله عند کی روایت سے بیساری با تیس واضح جوجاتی

حضرت جبير بن نفير حضرت ابوذ رغفاري رضي الله عليد سے راويت كرتے ہيں كدرسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ہم نے رمضان المبارك كا روزه ركها ويوزے مبينه آپ نے ہمیں رات میں نماز تہیں بڑھائی یمال تک که سات دن باتی ره سطح تو (تیسوئیں رات میں) آپ نے نماز پڑھائی يهال تك كه تهائى رات كزركى بحب جيد ون ره مسئة تو تماز تبيس ير هائي (يعني چوبیسوین رات میں) پھر جب یا پنج دن ره مسئے تو نماز پڑھائی ( مینی پیسویں رات

عَنْ جَهَيْرِ بَنِ نَفَيْرِ عَنْ أَبِي ذَرِقَالِ صَسَمَعُنَا مُنعَ رُسُوْلِ الْكَهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْدِ وَسُلَّمَ رَمُضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِكَا شَيْئًا مِنَ الشَّهِرِ حَتَّى بَقِي مُنْعِ فَقَامُ بِئَا حَتَّى ذَهَبُ ثُلُثُ الْكَيْل فَلُمُّنا كُنانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقَمْ رسنبا فسكسما كانت الشخام شدة قام بنا حُتى كُهُبُ شَكُو اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رُسُولُ إِلِكُ وِ لَوْ لَمُقَالَتُنَا قِيامَ هَادِهِ السَّلْيَسُلُةِ فَسَقُسَالُ إِنَّ السَّجُ لَ إِذَا صُلَّى مُعَ الْإمَامِ حُتَى يُنْصُرِفَ

من ) يهال تك كرآ دهي رات كرركي من حُسِب لَا قَيْسَامُ لَيْسُلَةٍ قَالَ فَلَكَّاكَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يُقُمُّ فَلُمَّا كَالَّتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلُهُ وَ ان راتوں کا قیام آپ مارے کئے نِسَاءُ أَهُ وَالنَّاسُ فَقَامَ بِنَا جُتِّي خَشِينًا (فرائض وداجهات کےعلاوہ) مزیدمتعین أَنْ يَهُ وَتُنَا الْفَكَا إِنْ قَلْتُ فرماديينية آپ نے فرمایا جب کوئی مخص امام کے ساتھ نماز عشاء پرھے پھر مسا الْفُكُاحُ قَسَالُ السَّحُورُ ثُبَعُ لَمْ يُقَمْ بِنَا بَقِيَّةُ الشَّهُرِ. انت كمروايس جائة توبوري رات تماز (ابوداؤدٌ جلداءُص االاء باب في رقيام فهمر يرصف والاشاؤكياجائ كارابوذ ررضي الله رمضان برتديء ابواب الصوم بإب ما جاء عنتہ کہتے ہیں کہ جب جارون رہ محے تو في قيام همر رمضان جلداءم 199بن ماجه آب نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی (لیعنی م ٩٥ منسائي جلدام ٢٣٨ مڪلوة كتاب چېبيسوس راټ ميں) جب تين دن يا تي الصلوة باب قيام فقر رمضان دوسرى فصل) ره مڪئو آپ نے اسیے کھروالوں عورتوں اورلوكول كوجمع كيا اور تماز يرهاني (ليعني (ستائيسوين رات مين)اورالسي طويل نماز

في عرض كيا كراف الله في رسول! كاش متنی کہ ہمیں خوف ہوا کہ ہم سے فلاح فوت موجا تيل كي - جبير بن نفير رحمة الله عليه كيت بي كه ميس نے عرض كيا فلال فوت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا شحری۔ پیمر بقیدایا میں حضور صلی الله علیه وسلم نے تمار جیس پڑھائی۔

حضرت زيدبن ثابت رضي الله عندكي روايت بيس چوهي رات كمتعلق مزيد

تفصیل بیرسی ہے۔

كُمُّ فَقُدُ وَاصْوَتُهُ لَيْلَةً وَ طُنُوا مچرایک دات محابه کرام رضی الله عنیم نے حضور صلى الله عليه وسلم كى آ دازمحسوس نهكى أَتُهُ قَدْ نَامُ فَجَعَلَ بَعْضَهُمْ يَتَنْحُضَحُ توسمجھے کہ آپ سو سکتے ہیں میجھے کہ آپ سو سکتے ہیں السَخُورُ جُرِالْيَهِثُمْ فَلَقَالُ مَا زَالَ بِكُمْ اللَّهِي رَايَتُ مِنْ صَرِنيْعِكُمْ حَتَّى شروع كياتا كهآب بابرتشريف لائيل-خَشِيْتُ أَنْ يُتَكَنَّبُ عُلَيْكُمْ وَلُومُ چنانچرجب (فجر بحوفت )حضور ملی الله علیه كَتِبُ عَلَيْكُمْ مَا قَمْتُمْ بِهِ. وسلم تشریف لائے تو فرمایا مجھے تہارے آنے کا حال معلوم تھالیکن مجھے خوف ہوا (متفق عليه نسائي جلداء ص ١٣٣٧ مفكوة كركبيل ميرتمازتم يرفرض نههو جائے اگر

كتاب الصّلوة باب قيام مخرر رمُضَان میاقصل)

فرض ہوجائے تو کہیں ایباند ہو کہتم اسے

ان روایات میں تین رات تر اور کیا جماعت پڑھانے کا ذکر ہے مگر بیویں پر جاتا کہ تنی ركعتين برها سي-آخريابي

اس کے محدثین اور علائے محققین کا کہنا ہے کہ استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول وقعل سے سندھی کے ساتھور اوس کا کوئی مخصوص عدد متعید طور پر تابت تیں۔ (يذل جلد ٢٠٠٥)

تجداورتراوئ سلفرق

تبيدى مشروعيت قرآن سے ہے۔ فَتَهُجُّدُ بِهِ نَافِلُهُ لَكُ. ران کے مجمد حصے میں تبجد ادا سیجے ہے

(ياره ۱۵ مى اسرائل آيت 29)

يَايَهَا الْمُرَّمِّلُ قَمِ اللَّيْلُ الْآ قَلِيلُا

تِصْفُهُ أُوانْفَصْ مِنْهُ قَلِيْلًا أَوْ زِدَ

عَلَيْهِ: (پ١٩عموره مزل آيت ١٦١)

اورتر اور کی مشروعیت حدیث میں ہے۔

عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّ رَمُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ذَكُو

شَهْرُ زُمُضَانَ فَقَالَ ثُنَهِرٌ كُتُبُ اللَّهُ

عَلَيْكُمْ صِيامَهُ وَ سَنَتْتَ لَكُمْ قِيامَهُ.

(اين ماجيس ٩٥، نسائي جلدا عس ١٥٠٠

خاص آپ کے گئے زیادہ ہے۔
اے جادر میں لیٹنے والے! رات کو قیام کیا
کرو مرتفود کی رات قیام آدھی رات یا اس
سے بھی بچھ کم یا بچھ زیادہ۔

حضرت عبدالرحمان بن وف دفن الله عند مروى المد عند مروى الله ملى الله عليه وللم في دمفان المهيد المهارك كا ذكر كيا بس فرمايا بيرايها مهيد عبد حرجس كروز عدوالله في مماز يرصف فرض كيا اوراس كى راتون بيس نماز يرصف فرض كيا اوراس كى راتون بيس نماز يرصف كويس في ماز يرصف كويس في مراتون بيس نماز يرصف كويس في مراتون بيس نماز يرد صف

تراوی کے شاریس ہوتی تھی۔

۳- تبجداورتراوی میں ایک فرق ریبھی ہے کہ تبجد کی رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتهٔ منقول و مردی ہیں بیعنی کم از کم چار (وٹر کے ساتھ سات) زیادہ سے زیادہ دس و وتر کے ساتھ سات کی رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتهٔ منقول منبیں ۔ تفعیل سے سراحتهٔ منقول منبیں ۔ تفعیل گزر چکی ہے۔

۵۔ امام بخاری رحمۃ الله علیہ کے عمل سے بھی دونوں کا الگ الگ ہونا تابت ہوتا ہے۔ بہت ہوتا ہے۔ بہت ہوتا ہے۔ بہت ہوتا ہے۔ بہت کے بہت ہوتا ہے۔ بہت کے بہت ان کامعمول تھا کہ رمضان المبارک میں رات کے ابتدائی حصّہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے اورا کی ختم کرتے تھے اور سح کے وقت اکیلے پڑھتے تھے اور جر تیسر سے دن ایک فتم کرتے تھے اور تراوت کی جرد کھت میں جی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں الشرام کرتے تھے۔ حافظ ابن جرد حمۃ اللہ علیہ کھتے ہیں:

رمفان المبارک کی بہلی دات میں امام محمد

بن اسا علی بخاری دہمۃ اللہ علیہ کے بہاں

ان کے شاگر دواسحاب جمع ہوتے ہیں وہ

انبیں نماز پر حاتے اور جر رکعت میں بیں

آبیش پر صف الیسے ہی خم قرآن تک سلسلہ

چلار ہتا اور بحر کے دفت (تہجر میں) نصف

یمار ہتا اور بحر کے دفت (تہجر میں) نصف

سے تہائی قرآن تک پر صفے اور سحر کے

دفت بر تین رابت میں ایک قرآن خم کرتے

دفت بر تین رابت میں ایک قرآن خم کرتے

كَانَ مُحَمَّدُ بَنُ اِسْمَاعِيْلُ الْبُحَارِيُّ اِفْا كَانَ اُولُ لَيلَةٍ مِنْ شَهْرِ وَمَضَانَ اِفَا كَانَ اُولُ لَيلَةٍ مِنْ شَهْرِ وَمَضَانَ يَسْجَسَمِعُ الْيَهِ اَصْحَابُهُ فَيُصَلِّى بِهِمْ وَيَسَقَّرُ اللَّهِ اَصْحَابُهُ فَيُصَلِّى بِهِمْ وَيَسَقَرَافِ اللَّهِ اَصْحَابُهُ فَيصَلِّى بِهِمْ وَيَسَقَرُ اللَّهِ اَلْمُ وَيَنَ اللَّهُ وَيَسَلَّا اللَّهُ وَيَسَلَّا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَالْمَنْ وَيَ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَالِكُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُنَالُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْمُ اللَّهُ وَلَا اللْمُعِلِي الللْمُ الْمُلِلِي اللْمُولِي اللْمُلْكِلِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِ

(بدى السارئ مقدمه في البارى جلد المن ١٥٥٠)

حضرت طلق بن على رضى الله عنه على دونول كا دو مونا ثابت مونا ب-چنانچان كے صاحبر اوے قيس بن طلق رحمة الله عليدروايت كرتے إلى كد:

طلق بن على رضى الله عند في بمارى زيارت كى \_ رمضان كے ايك دن اور شام كو مارے یاس افظار کیا ' پھراً س رات میں جمیں نماز پڑھائی اور وتر بھی پڑھی کھر ای مسجد میں مھے ہیں اینے ساتھیوں کو مماز يرهائى غديهان تك كدجب وترباقي رہ مے تو مقتریوں میں سے ایک مخص کو آمے برحایا اور کہا کہ ور پڑھاؤ۔اس لئے كه بيس تے منا ہے كه رسول الله صلى الله علیدوسکم فرما رہے متھے ایک رات میں دو دفعروتر میں ہے۔

زَارُنَا طَلْقُ بْنُ عَبِلِيِّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمُ صَانَ وَ امْسَى عِنْدُنَا وَافْطُرُ ثُمَّ قَامَ بِنَاتِلُكَ اللَّيْلَةُ وَاوْتُربِنَا ثُمَّ انْحُكُرُ إِلَى مُسْجِلِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حُتُّى إِذَا بُقِبَى الْوِتْدُ وَقَدْمُ رُجُلاً فَقَالَ ٱوْتِرْبِا صَحَابِكَ فَإِنَّى سَمِعْتُ رُسُولَ الْلَهِ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُقُولُ لَا وَثُوانِ فِي لَيْكَةٍ (العدادة جلدا من ٢١٩ ياره ٩ ياب في تعص الور)

اس معلوم موا كه حضرت طلق بن على رضى الله عند في مهلى و فعدمع وترجو ممازيزهي وه تراوح محى اور دومرى دفعها ين مسيديس جاكرجواداكي وه تبجر تقي

میں جماعت کے ساتھ پڑھے اور اس کے بحدورتمى جماعت كساته يرهاور ا کر تہور بھی بر منا ہوتو ور تہور کے بعد بر سے

فقد بی کتاب مقتع میں ہے: فيم التواويع وهي عشرون ركعة ترادع بي ركعت بي رمفان المارك يَقُومُ بِهِا فِيْ رَمْضَانَ فِيْ جَمَاعَةٍ ويبوتبر بكتكها في البحكاعة فَانَ كَانَ لَهُ تَهِجَدُ جَعَلُ الْوِتْرُ بِعُدُهُ

ال سے محی تراوی اور تیجددونوں کا الگ الگ ہونا ٹابت ہوا۔اس کے علاوہ ای كتاب كے حاشير برامام احمد بن حنبل رحمة الله عليه ي منقول ايك مسئلة عي موجود ب جے بی عمر بن عبدالو ہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بوتے نے قال کیا ہے۔ مسئلہ بیہ ہے کہ جو مش تراوی اور جیردونوں پڑھتا ہے اگر تراوی کے بعدوتر میں امام کے ساتھ شامل ہوجائے تواسے چاہیئے کہ تیسری رکعت پر جب امام سلام پھیرے توبیہ الام نہ پھیرے بلکہ کھراہو كرايك ركعت اوريده الحتاكم جاردكعت بوجائداس كي بعد جب تبجريد هاتوور ای کے ساتھ پڑھے تا کہ ایک رات بیل دوبار در پڑھنالانم نہ آئے جس کی صدیث شل ممانعت ہے۔ (ترقدی جلداء ص ۲۲ رکعات تراوی قدیل ص ۱۱۹) ابتدائ اسلام بس تماز تبجر أيخضرت صلى الله عليه وسلم كى طرح تمام أمت ب فرض تھی۔ایک سال کے بعد فرمنیت منسوخ ہوئی اور بینماز اُمنت کے تن میں لفل بن کئی عَنْ سَعُهِ إِنْ مِسْسَامٍ قَالُ قُلْتُ حضرت سعدبن بشام رحمة الله عليه كبت بي حَرِّفِنِي عَنْ قِيسَامِ النَّكْيُلِ قَالَتُ كهيس في صفرت عاكثه مديقة المساعر في الست تَقْرُ إِيايَهَا الْمُزَّمِّلُ قَالَ كيا محص حضور صلى الله عليه وملم كى رات كى قُلْتُ بَهٰلَىٰ قَالِثُ فَإِنَّ اولَ مُدْهِ تماز (تہجد) کے بارے میں بتائے۔فرمایا السَّوْرَةُ لَزُلْتُ فَقَامَ أَصِّحَابُ رُمُولِ كياتم يايها المزمل نيس يرصع بي الله صلى الله عليه ومنكم حتى في كما كيون تين فرمايا اس سوره كاابتدائي حصته نازل مواتو اصحاب رسول صلى الله التبق خشت اقداه خَالِمَتُهَا فِي السَّمَاءِ الْنَي عَشَرُهُهُوا عليه وسلم في تماز يرمني شروع كى يهال فَمَ لَوْلُ أَرْضُو هَا فَنَصَا كُوْيَامُ الْكَيْلِ تك كذان ك قدم ورم كر مكة اوراس كا

## Marfat.com

آجرى حقية أسان ميس باره مهينة تك رُكار با

تطوعاً بعد فريضة.

بجراس كا آخرى حصّه نازل مواتو قيام لیل (تہجر) فرضیت کے بعد تفل بن گیا۔

(ابوداؤدشريف، ابواب قيام الليل في صلوة الكيل جلدا بص ٢٠٤)

حضرت عبدالله بنعباس منى الله عنه سي بهى اسىمفهوم كى روايت موجود

ہے۔(و یکھے ابوداؤ دجلدا اس

ابتدائے اسلام میں جب جہدتمام مسلمانوں پرفرض تھی اس وقت تمازر اور كا وجود بحى ندتها البجرت كے بعد جب رمضان المبارك كے روز مے فرض ہوتے تو اى كے ماتھ رمضان المبارك ميں تراوئ كے زائداز فرض ہونے كو بھى بيان كيا كيا۔ چنانچہ الى موقع يرا تخضرت صلى الله عليه وسلم في اليا عطب من فرمايا:

جُعُلُ اللَّهُ صِيَامَهُ فَوِيْضَةً وَقِيامُ اللَّهِ فِي مِضَان المارك كاروز وقرص كما ادراس كى رات كى تما زلفل قرارونى\_

ليله تُطُوعًا رواه البيهقي.

(مفكلوة جلداء ص ١١١)

اب اگرنماز جهرى تراوى بنى تو قيام ليله بطوعاً (اس كى رات كى نماز ال قراردي كين كاخرورت نديمي بلكه يول كهدياجا تا كداب تك جونما إنهجر دمضان وغير رمضان ميل فرض من اب واى رمضان وغيررمضان ميل نفل بن كى ہے۔

این ماجد کی زوایت میں ہے:

اللدنتالي فيم يرمضان السارك كاروزه فرض فرمایا اور میں نے تہارے کئے اس کی رات کی تمازسنت قراردی۔ كُتُبُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيامَهُ وَ سُنْتُ لَكُمْ قِيَامُهُ. (ص90)

ال حديث عدي المت مواكرة إم رمضان (تراوي ) كورسول الله ملى الله عليه وسلم في مستون فرمايا تفا أور تبجد كالفل مونا اس ي فيل بى خود بحكم اللي موجكا تفاراس

ے ظاہر ہوا کہ جہدا در تراوی دونمازیں ہیں دووقت میں مقرر کی گئی ہیں۔ تہجد کی اصل مشر دی ۔ قرق آن سے سے ا

صديم رسول على الله عليه وملم \_ \_ مستنت لكم قيامة رالخ.

9- المخضرت صلى الله عليه وسلم تبجد آخر شب مين براحة عظه ال الله عليه وسلم تبجد آخر شب مين براحة عظه الاستم كى متعدد

روایات موجود بیل تبجد سے فارغ ہونے کے بعدوتر اداکرتے۔اس کے بعددور کعت

تفل مجمى يرصية مجمى ندير صية بجربهى بجهة رام كرنے كيك لينية مجمى ندلينتے كر فجرك

ا ذاك بوجاتی تقی \_ ( بخاری جلدا بس ۱۵۲ مسلم جلدا بس ۲۵۳)

اب ظاہر ہے کہ جہراور وتر سے فراغت کے بعد فجر کی اذان ہو جاتا یا اذان کا

وفت قريب آجانا تبجدكوآ خرشب مين يرصف كاصرت دليل بادري حضور صلى الدعليه

وسلم كاعام معمول تقا\_

ال کے برمس راوی کوآپ نے اوّل شب میں پڑھا ہے۔ چنانچہ پہلے دن

جب تراوی سے فراغت ہوئی تو تہائی رات گزر چی تھی سکتی دھب ثلث اللیل۔

(الوداؤد علداء صاالا ترندي علداء ص٩٩)

دوسر مدن جد فراغت مونى تو آدهى رات كزر چى تى كىتى د هب مشطر

اللَّيْلِ (حواله تدكوره)

تيسرك دن جب فارغ موسة توسمري كاوفت آكيالين اول شب سه آخر من كاوفت آكيالين اول شب سه آخر شب تك اداكرة وما الفلاح من الماكد من الفلاح قلت وما الفلاح

قَالُ السَّحْوُرُ. (حوالمدَكوره)

المستجد كوحضور صلى الله عليه وملم بميشه تنها يؤسط بيق بلاكر بهى ووسرول كواية

ماتھ شامل نہیں کیا۔ کوئی خُودے شامل ہو گیا تو ہو گیا جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما آ کرشامل ہو گئے تھے۔ (ابوداؤد، جلدا، ص۲۰۸)

کیکن تراوی تینوں دن جماعت کے ساتھ ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بلا بلا کرشامل کیا تھا۔

(ترندى جلداء ٩٩٥، ايودادُ دجلدا، ص١١١)

اا۔ تماز تہجد کیلئے آتخضرت ملی اللہ علیہ وسلم بھی رات بحرنبیں جا کے بلکہ وتے بھی

منصاور جاك كرتبجر بهي رد صق تصر (بخاري جلدا من ١٥١)

حصرت عائشهمد يقدرضي الله عنها فرماتي مين:

وَلاَ اَعْلَمُ نَبِي اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ مِن مِن مِن مِن كَرْسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم موائد رمضان كے بورا قرآن ايك وكل صَلّى لَيْلَة ولا صَلّى الصّام والت مِن بِرْهَا مِو ياكن رات مِن كَان مَن اللهُ عَيْدُ وَهُ صَلّى اللهُ عَيْدُ وَهُ صَلَّى اللهُ عَيْدُ وَهُ صَلّى اللهُ عَيْدُ وَهُ صَلَّا اللهُ عَيْدُ وَهُ صَلّى اللهُ عَيْدُ وَالْ اللهُ عَنْدُ وَالْ عَلَالِهُ وَاللّهُ عَيْدُ وَالْمُ اللهُ عَيْدُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْدُ وَاللّهُ عَلَيْدُ وَاللّهُ عَلَيْدُ وَاللّهُ عَلَيْدُ وَاللّهُ عَلَيْدُ وَاللّهُ عَلَالِهُ وَاللّهُ عَلَيْدُ وَاللّهُ عَلَالِهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَاللّهُ عَلَا عَ

(مسلم جلدا مسلم جلدا مسلم جلدا مسلم جلدا مسلم

اور تمازتراوی کیلے تیسری رات بوری رات جا گنا حصرت ابوذرر منی الله عنه کی روایت سے تابت ہے۔ حقی تحرشینا ان یفو تنا الفلائے

(ابودادُ دجلدا من االم، تريري جلدا من ٩٩)

خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی ہیں بات معلوم تھی کیونکہ تیسری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ عنہا زمین از وارج مطہرات کو بھی شامل کرایا تھا۔ (حوالہ مذکورہ)

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ظاہر ہے کہ بلند پا بیاز وارج مطہرات میں سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیار ماتی ہیں کہ ایسانہ واللہ علیہ وسلم نے کسی اللہ علیہ وسلم نے کسی اللہ علیہ وسلم نے کسی

رات من تک نماز تبیں پڑھی تو اس سے مراد تہجد ہے۔ورنہ تیسری رات کی تر اوج جو مج تك بونى كلى ال ميں وہ خود بھی شريك تھيں۔

حديث من آتا هم كذا تخضرت صلى الله عليه وملم رمضان المبارك مين نواقل وغيره كاجتناا بتمام كرتے تھے كى ماہ ميں اتناا ہتمام ہيں كرتے تھے رمضان المبارك کے علاوہ کسی اور مہینے میں رات رات بھر تماز میں مشغول ندر ہے۔ای طرح رمضان المبارك مين جودوسخا كادريا بهائة اورراه خدامين لثانع كاجذبها ورزياده موجاتا تعا ( بخاري طداء ص ٢٥٥)

ووسرى طرف حصرت عائشه رضى الله عنهاكى بى روايت سے پيد چالا ہے كه رمضان اورغیررمضان میں مع وتر گیاره رکعات بی پرمضے مصے اب اشکال بد بیدا ہوتا ہے کہ اگر رمضان المبارک میں بھی حضور صلی انٹد علیہ وسلم کی تماز کیارہ رکعت ہی ہوتی تھی توشدستداجتهادعبادت جس كاحديث ميس تذكره ب كيال موارمضان اورغيررمضان ہرایک کی رامت کی عبادت برابر ہوگئی۔ ماننا پڑے کاحضور صلی الله علیہ وسلم نے تراوی الك يرضى اور تبجد الك اس طرح شدت اجتهاد عبادت بالكل ظامروبام ب-

اكررمضان ادرغيررمضان كى تماز برابر بوتى تؤان صديثون كاكيامطلب بوكا

حضرت عا تشرمني الله عنها كبتي بيل كه جب رمضان الميارك آجاتا تورسول النصلي وَمُضَانَ لَمْ يَاتِ فِواشَهُ حُتَى يَنْسَلِحُ الله عليه وسلم الي يسر يريس جات يهال تك كدرمضان كزرجاتا\_ (بيني)

خصوصارمضان المبارك كاخرى عشره كمتعلق آيا ك

عُنْ عَائِشَةُ قَالَتَ كَانَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا دُخُلَ

عُنْ عَالِشُهُ قَالَتْ كَانَ النِّبِيُّ صَلَّى حضرت عاكثه رضى الله عنها روايت كرتى

الله عَلَيْهِ وَمُلَمَ إِذَا دُحُلُ الْعُشْوِ فَلَهُ عَلَيْهُ وَايْقَظُ اهْلَهُ فَا يُعْفُو اَيْقَظُ اهْلَهُ وَايْقَظُ اهْلَهُ وَايْقَطُ اهْلَهُ وَايْقَطُ اهْلَهُ وَايْقَطُ اهْلَهُ وَايْقِ مِنْ اللهِ الله الله الله الله الله الله القدر على مفكوة كتاب الهوم باب ليلة القدر على مفكوة كتاب الهوم باب ليلة القدر على فقل الدواؤد باب في قيام هم رمضان)

مین کد جب دمغمان المیارک کا آخری عشره آجاتا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم بوری مستعدی ظایر کرتے دات عبادت میں مستعدی ظایر کرتے دات عبادت میں مین ارسے اوراز واج مطہرات کو بھی جگاتے

حضرت عائشرض الدعنهات ىمروى بك

كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْاوارْحِرِ مَالًا يَجْتَهِدُ فِي عَيْرِهِ.

رسول الله صلی الله علیه وسلم رمضان کے اخری عشرہ میں عبادت میں جو کوشش فرماتے میں جو کوشش فرماتے میں این اس کے علاوہ رمضان سے دیر عشروں میں ہیں کرتے متھے۔

(مسلم جلداء ص 124 مفتلوة سمّاب العوم، باب ليلة القدر بهل فعل)

۱۳۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے بھی تبید اور تراوی کا الگ الگ ہونا طاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت الی بن کسب رضی اللہ عنہ کی امامت میں تراوی یا جا عت ہوتے دیکھ کرفر مایا تھا:

کتنی اچی ہے یہ نئی چیز (لینی متفرق جماعت) اوروہ نماز جماعت) اوروہ نماز جماعت) اوروہ نماز جمس سے تم سوے رہتے ہوافعنل ہے اُس نماز سے جسے تم برخصتے ہو۔ (حضرت عمر رضی اللہ عنہ مراد لیتے ہیں کہ تم اس نماز کو زات کے آخر میں بردھوتو بیزیادہ

رنه النه المالة المالة

الفنل ہے اور لوگ اول تقے میں پڑھتے تھے) حضرت عمر دسنی اللہ عند کے کہنے کا مقصد سے ہے کہ اگر تم لوگ بیتر اوس بجائے

جاتی ہے چاشت کی نماز الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی ۔ای طرح مجد میں جاتے ہی اگرکوئی فضی ظہر وغیرہ کی سنت ادا کر لے تو بیسنت تحیۃ المسجد کے قائم مقام

ہوجاتی ہے۔

ای طرح اگر تبجد کے دفت تر اوت پڑھ لی جائے تو تر اوت کا تبجد کے قائم مقام موجاتی ہے اور الگ سے تبجد پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی ۔ تیسری رات میں صفورصلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات تر اوت پڑھی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سحری فوت ہوئے کا خطرہ ہوئے لگا تھا۔ اس رات میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا الگ سے تر اوت پڑھنا بظا ہر منقول نہیں اور وجہ اس کی بھی تد اظل ہے کیونکہ تبجد کے وقت تک تر اوت کا اول ہوتی رہی۔

بهرحال جس طرح نمازیموف ونماز چاشت الگ الگ نمازی بین سنت ظهر افتحیة المسجد الگ الگ نمازی بین محردونوں کا تداخل ہوجا تا ہے۔ اسی طرح تراوی اور تنجد میں مجی تداخل ہوجا تا ہے۔

# ركعات تراوح اورصحابه كرام رضي الأعنيم

جب آنخضرت ملی الله علیه وسلم سے دکعات تراوی کا کوئی مخصوص عدد سندسی کے سے ساتھ یا اور کا کوئی مخصوص عدد سندسی کے ساتھ یا لصراحت مروی نہیں (بذل الحجود جلد ۲۳،۹۳)

البذا ضروری ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین کے طرز عمل کو دیکھا جائے کہ وہ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے کیونکہ وہی اسلام کے اولین خاطب اور قول وفعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شارح تھے۔انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرجس طرح عمل کیا وہ سنت رسول پرعمل کرنے کے جیسے شیدائی غیراس کی نظیر و مثال نہیں مل سکتی اور بعد کے لوگ آوان کی برابری کا تھی وہی نہیں کر سکتے۔

چنانچ ہم محابہ کرام رضی اللہ علیہ و کھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی إس سنّت (تراوی ) پر عمل کرنے گئے ہے مختلف میں بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی إس سنّت (تراوی ) پر عمل کرنے گئے ہے۔ محاصوں میں منفرق ہو کرا الگ الگ ٹولیوں میں بٹ کروہ تراوی پڑھتے رہتے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم و کھتے ہے ہے کہ کی مند عطافر مائی۔ کو نکر تراوی کو آپ نے بی سنّت فرمایا تھا۔ ایسند یو گی اور در ضامندی کی سند عطافر مائی۔ کو نکر تراوی کو آپ نے بی سنّت فرمایا تھا۔

حضرت عبدالرحل بن عوف رض الله عند كمية عبل كرسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان المسادك كا ذكر كيار بين قربايا رمضان الميادك كا ذكر كيار بين قربايا رمضان الميادك اييام بينه في كرس كروزون كوالله في قرض كيا بهاوراس كى رات كي رات كي مازكويس في مسنون كيا بها

عُنْ عَبْدِالرَّ حَمْن بْنِ عُوْفِ قَالَ دُكُرُ رُمْنُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّاتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّاتُ الْاَقِيامَة وَسُلَّاتُ الْاَقِيامَة وَسُلَاتُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ

حضرت لعليه بن الى ما لك قرعى رحمة الشعليدروايت كرت بين:

رسول التدصلي الله عليه وتملم رمضان المبادك كى ايك دانت ميس تكلے تو و يكھا كه مي الوك معيد نبوي كي ايك كويت من تماز پڑھ رہے ہیں۔فرمایا بیرلوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک مخص نے جواب دیا اے الله كرسول! بيقرآن كے حافظ ميل الى ين كعب (رضى الله عنه) قر أت كرد ب ين اور میدلوگ ان کے ساتھ وہی تماز بردھ رہے ہیں۔آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاان لوگوں نے اچھا کیااور درست کیا السي الله عليه والممين أن لوكول كيك اسے تا پہندویں کیا۔

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلَّمُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي رَمُنَطَانَ فَرَأَى نَاسَاً فِي نَارِحَيةِ الْمُشْبِجِدِ يُصَلَّوْنَ فَقَالَ مَا يُصَنَعُ هُوُلاءِ قَالَ قَائِلُ يُهَا رُمُسُولُ اللَّهِ هُوُلاَّءِ كَاسٌ لَيْسُ مُنْعَهُمُ الْقُرْانُ وَابِيَّ بْنَ كُعْبِ يُقْرُاءُ وُهُمْ مُعَهُ يُصُلُّونَ بِصَالاً لِيهِ قَدَالَ قَدْ أَحْسَنُوا وَقَدْ أصابواوكم يكرة ذالك لهم (رواه النبهتي في المعرفة جلد ١٩ مس١٩-الوداود باب في قيام حمر رمضان)

ای مضمون کی ایک دومری روایت حضرت ایو بریره رضی الله عنه سے ابوداؤر

الريف من الماسك الفاظريين فَقَالَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُهَلَّمُ رسول الشَّلَى الله عليه وسلم في مايا انهول أصابوًا ونعم ما صنعوا (جلدا بس الا) في ورست كيا اوريوا اليما كام كيا-

عبدالرحل بن عبدالقارى رحمة الله عليه يعمروى يك

حُرَجْتُ مَعُ عَمَرِيْنِ الْخَطَابِ لَيلَةً مِن صَرِت عربن خطاب رضى الشعندك فِی دَمَ حَسَان إلْی الْمُشْیِرِ فَاذَا ماتھ دمغان کی ایک دَات پیل مجدنہوی التكاس اورًاع متفرقون يصلى كى جانب لكلاتولوك مخلف كروبول من

یے ہوئے نظر آئے کوئی خود نماز پڑھ
رہا تھا کوئی کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر
پڑھ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا
اگر میں ان لوگوں کو ایک امام کے پیچھے
جمع کر دوں تو بہت عمدہ ہوتا پھر اس کا
پختہ ارادہ کر لیا اور حضرت الی بن کعب
رضی اللہ عنہ کی امامت میں سب کوجمع کردیا

السَّرِّ لَ لِنَفْسِهِ وَ يُصَلِّى الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فَعَمَرُ الرَّهُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّهُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّا الْمُلِمُ المُلْمُ المُل

دوسرى روايت ش يے:

عُنْ نَوْفَلِ بَنِ اَيَاسِ الْهُذَلِيّ قَالَ كُنَّا تُقُومُ فِي عَهْدِ عُمُرُ بَنِ الْخُطَابِ فَى الْمُسْجِدِ فَيَتَقُرَّقُ هُهُنَا فِرْقَةً وَكَانَ النَّاسُ يَمِيْلُونَ وَهُهُنَا فِرْقَةً وَكَانَ النَّاسُ يَمِيْلُونَ لَا النَّاسُ يَمِيْلُونَ لَا النَّاسُ يَمِيْلُونَ لَا النَّاسُ يَمِيْلُونَ لَا النَّاسُ يَمِيْلُونَ النَّاسُ يَمِيْلُونَ لَا النَّاسُ يَمِيْلُونَ لَا النَّاسُ يَمِيلُونَ النَّاسُ يَمِيلُونَ النَّاسُ يَمِيلُونَ النَّاسُ يَمِيلُونَ النَّاسُ يَمِيلُونَ النَّاسُ يَمِيلُونَ الْمُعَالِيَ المَنْ الْمُنَالِقِيلُونَ الْمُنَالِقِيلُ الْمُعَلِّيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُنْ الْمُنَالِقِيلُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

نوفل بن ایاس بنر فی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہم اوک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد مظافت میں مسجد دبوی میں نماز تراوت کی پر سے تنے تو مختلف گروہوں میں تقسیم کروہ وہ کہاں پڑھتا وہمرا کروہ وہاں لوگ سب سے اچھی آ واز والے امام کی طرف اکل موتے تنے درما یا میں ویکھی اواز والے رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ویکھیا ہوں کہ ان لوگوں نے فرمایا میں ویکھیا ہوں کہ ان لوگوں نے فرمایا میں ویکھیا موں کہ ان لوگوں نے فرمایا میں ویکھیا موں کہ ان لوگوں نے فرمایا میں ویکھیا موں کہ ان لوگوں نے فرمایا میں ویکھیا میں ہوتی استطاعت ہوتی اور اسالہ کے تین واتوں کے بعد حضرت ابی بن

كعب رضى الله عنه كوظم ديا للمذا وه سب كو نمازيرٌ حان لك \_

ان روایات سے درج ذیل باتنی معلوم ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تراوی پڑھتے

تقاور حضور صلى الله عليه وسلم في و مكير بسندفر مايا

۱۔ پر آون باہماعت ہوتی تھی گرایک امام کے پیچے ہیں بلکہ ایک ہی مجدیں۔
علاموں کے پیچے۔ گویا ایک ہی مجدیں تراوی کی کئی کی جماعتیں ہوتی تھیں۔
۱۳۔ تراوی کی بیمتفرق جماعتیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ہوتی رہیں اور آپ کے بعد بھی ۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوئے کا تذکرہ تعلیب بن أبی ما لک قرظی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات اور عہد فاروقی میں ہوئے کا ذکر عبد الرحمٰن بن عبد القاری رحمۃ اللہ علیہ اور توفل بن ایاس رحمۃ اللہ علیہ اور توفل بن ایاس رحمۃ اللہ علیہ کی روایات سے ظاہر ہے۔

۳۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں متفرق جماعتوں کو طاکر ایک جماعت کردی اور حضرت انی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ان سب کا امام مقرر کر دیا۔ تا کہ مختلف جماعتوں کی وجہ سے اعتکاف وانتشار نہ ہواور سجی لوگوں کی اس خواہش کی بھی جمیل ہوجائے کہ سب سے اعتکاف وانتشار نہ ہواور سجی لوگوں کی اس خواہش کی بھی جمیل ہوجائے کہ سب سے اعتصافی آن پڑھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھیں تا کہ قرآن سے سے رغبت بڑھے۔

حضرت افی بن کعب رضی الله عند کے متعلق حضور صلی الله علیه وسلم کا ارشاد تھا افراک مرسی بن کعیب این کعیب این کعیب بن کعیب این کعیب این کا بنت کی بنت کے دور بہ کہ جوسی ابدار مرضی الله

عنبم المخضرت على الله عليه وسلم كرزمانه بيل متفرق جماعتول كرساته تراوي يرسطة عنبم المخضرت على الله عليه وسلم كرزمانه بيل متفرق على والله عند كرفتي ريست منظم و المنافي والمستقبل المستقبل المست

ال روایت سے صحابہ کرام رضی الله عنهم کابیصری طرز مل معلوم ہوا کہوہ آتھ سے زائد پڑھتے تھے اور ای روایت سے بارہ سے ذائد بیں کی طرف اشارہ ملا اور جہاں تك حضرت عمر بن خطاب رضى الله عندكى بات بي تو أنبون في حضرت الى بن كعب رضى الله عنه كويس عى ركعات يردهان كاحكم ديا تفا (جيها كدروايات آربى بي) جعزرت عروش اللدعند كاس عم يركى بعى صحافي في انكاربيس كيا يهال تك كدعفرت عائشمد القدرض اللدعنها جن كى كياره ركعات والى روايت آخو ك قائلين فيش كرت بیں۔انہوں نے مجمی حضرت عمروضی الله عند برکوئی گرفت نہیں کی کہ آب سنت وسول صلی الله عليه وسلم كے خلاف بجائے آئھ كے بيس كا تھم كيوں دے رہے بيں؟ كويا حصرت عائشرض اللدعنها كيزو يك بمى تراوى كى بيس بى ركعتيس مسنون تعيس اورتمام صحاب كرام رضوان الله عليهم الجمعين جن ميل حصرت عثمان رضى الله عنه بمنى يتصاور حصرت على رضى اللدعنه بمي مصرت عبداللد بن مسعود وشي الله عنه بمي يتف حضرت عبدالله بن عربمي حضرت عبدالله بن عماس منى الله عنهم وغيره وغيره كابالا نفاق اجما في طور يربيس ركعتول كو مسليم كرلينا اورحضرت ابي بن كعب رضى الله عند كے يہيے بيس كى ادائيكى ميں مشغول و مصروف موجانا اس بات كى دليل ب كدوه است حضور صلى الله عليه وسلم كى ستت كعين مطابق بجعة تصراور معترت عبداللدين عباس رضى الدعنها كي بيس والي روايت اكرجه بعد کے داوی کی وجہ سے ضعیف قرار یاتی ہے مرمحابہ کرام کے اجماعی فیلے نے اسے

تفويت دے دى اور بتاديا كەبعد كے زمانه كے اعتبار سے خواہ اس ميں ضعف ہو مرصى ب كرام رضى الله عنهم كے زويك وه كى طرح ضعيف نبيل تھى كيونكه اگر صحابه كرام كے نزديك وه ضعيف ہوتی اور حضور صلی الله عليه وسلم كى سنت كے خلاف ہوتی تو اسے برداشت كركيما محابه كرام رضى الله عنهم ك أس مخصوص مزاج كے خلاف تھا جس بر قرآن وحديث كواه بين كهوه خلاف يسنت اورخلاف حق كوئي بات كوئي علم كوئي چيزايك المحدكيك بھى قطعى طور پر كوازه شكر سكتے تھے خواہ اس كيلئے البين ابتلاء وآ زمائش كے كتے عى مراحل سے كيوں نہ كر رجانا پڑے۔اكي عمر رضى الله عنه كيا؟ سيك روسى الله عنه مجى أجيل كسى غلط بات اورخلاف متنت امر يرججورتيس كرسكة منهاورخود مصرت عررضي الله عنه جنهيل زبان رسالت سي كميل توكها كياكه كمو كنان بعدي بَيِيّ ككان عمر (اكرميرك بعدكونى في موسكاتو عرموت ) كيس فرمايا كيا رات السلسة جسك السُخق عَلَى لِسَانِ عَمُو وَ قَلِيهِ (الله فِكَلَمْ فَيَ عَمِ كَارْبان اورقلب برجارى كرديا ب) مهل كهاكما إن الشيط أن ينحاف مِنك ياعمر (احمراتم مع شيطان بمي خوف كما تاب ) اور معرب على رضى الله عنه قرمات من من الكنا كبيعدان السيكينة تنطق على لِسان عمر (بم اوك العني محابر ال كوبعيد بين المحظ عظ كرميد معزت عم رضی الله عنه کی زبان پر بول ہے) لوث بيرمادي احاديث كريمه ملكوة جلد فافي ص ٥٥٠ بأب منا قب عمر رضي الله عنه مين ترفدي الوداؤداوريهي وغيره كحواله عدرن ين ظاهره كالمخضرت ملى التدهليدوملم اورصحابه كرام رضوان التدعليم الجعين كي بيان كروه ال خصوصيات كحال صرت عمر المحد كعات مستون تراوح حجر واكريس

ركعات غيرمسنون كاحكم دے سكتے تھے؟ ہر كرنييں۔

انام ابوداؤر بحسانی فرماتے ہیں:

اذًا تَنَازَعُ الْحُبُوانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى جب وَهُ مُتَفَّادُ مَدِيثِين مار عمامة مول الله عُلية ومَنكم ينظر بِمَا أَحَدُيه الله الوريكا جائع كاكمل محابده اللهم

اصنحابه (الوداودشريف جلداء ١٢١٣) من كمطابق ب

يقينا حضورهلى المدعليه وسلم كول وكل سيتي سندادر غيرمضطرب روايت ہے ماتحد رکعات تراوی کا کوئی متعین عدد ثابت نہیں لیکن صحابہ کرام رضی الله عنم کے اجماع فيط في المحتفور على البرعليدو ملم كى تراوى كى ركفتيس بين التحيي اوربيس ای مستون بیل اوراس اعتبار سے حصرت عبداللد بن عباس رضی الله عنها کی بیس والی روايت عبد صحابه من برقتم كيضعف سدخالي اوراستدلال كي يُوري توت كي حامل نظر آتی بہاور مہر محابہ کے بعد اس کے سلسکہ سندیس کی ضعیف راوی کا بھامل ہوجاتا اس كودسجاورم بي كوك طرح كم تيس كرتا \_اهكال واس وقت موتا جب بيس ركعتول كو محابه كرام في منكيا موتا يهال توصورت حال بدين كريس يرخلفان داشدين (جعرت عرصرت عال جعرت على صى الله عنم ) في الباراجل معابد في الكركيا والجين في تاليين المماريد (امام الوحديد ما لك شافع احد بن حلبل رحمة الله عليم) من الميم كيا بخفريد كه چند كي حيا فرادكو جهور كريوري أمت في الحول ما تهدايا عمريد افكال بى كهال روجا تا ب كدابن عماس وضى اللدعندكي روايت ضعيف ب يدكيابيسب الوك ظلاف منت يري مل كران كالدين ين المياني سنت رسول ملى التدعليه وسلم

الك دوسر اعتبار سي موجع توبين رهمل كرنا اس لي بحي بهتر الماكر

حضور سلى الله عليه وسلم كى تراوى بيس ركعات على تو آته يريطة والاسنت يديم وم ربااور اكرا تهركعت تحى توبيل من أخم شال بيدين يرصف والأبهر حال أخم يمل كرن والاقراريائ كااورست سيحروم بين ربكا

ببرحال اب بيل ركعتول برخلفائ راشدين سميت ديكراجله محابرونا بعن تع تابعين أنمهار بعدادرأمت كاجماع عمل كى روايات ملاحظ فرمائين:

بين ركعتول كالبوت خلفائے راشدين سے:

حضرت عر حضرت عمان اور حضرت على رضى الله عنهم كے عبد خلافت ميں تراوت كى بيس كعتيس مونادرج ذيل روايات سي فابت ب

حفرت يجي بن معيدر حمة الله عليه عروى ب:

ران عُسَمَر بْنُ الْسَحُطَابِ امْرُ رُجُلاً صَرْت عمر بن مطاب رضى الشعند في إيك يَصِلَى بِهِمْ عِشْرِيْنَ رُكُعَةً.

(مصنف ابن افی شیبه جلد ۲ مس ۱۳۹۳ کویس رکعات پردهائے۔

آ فارالسنن ص ۲۵۳)

. عَنْ يُرِيْدُ بْنِ رُوْمَانُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسَ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمُرُ بْنِ الْمُحطَّابِ فِي رُمُضَانَ بِعُلَاثِ وَّ عِشْرِيْنُ رُكَعُةً (مؤطالام) لكص ١٩٨ ينن كرى ينى جلدا بى ١٩٩١ مرى المن من ١٥١٠) ٣- عن يزيد بن خصيفة عُنِ السَّالِبِ

بشن يسزيك فكسال كسانسوا يقومون

مخض كوظم ديا كهوه البيس (محابيوتا بعين)

یزید بن رومان کہتے ہیں کہلوگ (محابہ و تابعین) حضرت عرائے زمانہ مین تھیں ر كعتيس يزمعة من (بيس رّاون) تين ورّ

حغرت يزيد بن نصيعه مخرت سائب بن يزيد منى الشعنب روايت كرت بيل كروه لوك

على عَهْدِ عُمْرُ بْنِ ٱلْحُطَّابِ رُضِي الله عنه في شهر رُمُضانَ بعشريْنَ رُكُعة قَالَ وَ كَانُوا يَقُو أُوْنُ بِالْمِئِيْنُ و كانوا يتو كَنُون على عِصِيهِمْ فِي عَهْدِ عَثْمَانُ بَنِ عَفَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مِنْ شِدَةِ الْقِيامِ. (بَيْنَ طِلا ص ٢٩٧) ر فخ الباري فر ۸ م ۱۳۱۷)

حضرت عرض شور كي عبد خلافت على ومضال المبارك مس بس كعتيس يرصة تصحفرت سائب بن يزيد منى الدعند كميتي بيل كدوه لوك تراوی میں کئی سوآ يتي پر صفے تھے اور حضرت عمان عنى رضى الله عند كے زمانہ خلافت میں شدّت قیام کی دجہ سے اپی

لاتفيول كاسهارا ليت تنص

كنزالعمال بيس بي كرحفترت عمروض اللدعند في حضرت ابي بن كعب رضى

اللدعنه كوبيس ركعت يرمان كاحكم ديا تفا

فَصَلِّي لَهُمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً. (جلداء ١٨٨٢)

فیں انہوں نے ان کو (محابروتا بعین کو) ہیں رکعتیں پڑھا کیں۔

٥. عَنْ عَبْدُ الْعُزْيْزِ بْن رُفِيع قَالَ كَانَ خصرت ميدالعزيز بن دفيع كيت بن كدهرت ا في بن كعب رضى الله عندلوكول كورمضان الهارك مين مدينه منوره ميل بيس ركعتيل اور تنین رکعات وتریزهاتے تھے۔

أَبِي بْنُ كَعْبِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي رمكنان بالمداينة عشرين ككعة وَيُوثِرُبِثُلَاثٍ.

(مصنف ابن الي شيبه جلداءص ١٩٣٠ آ فارالسننص ۵۵)

٢. عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمِنِ السَّلِّمِي انْ علينسا دُعُسا الْقُراءُ فِي رُمُضَان

حعرت عبدالرحن ملى رحمة الله عليه كيت بي كه حضرت على منى الله عندف رمضان السبارك

فسأمكر دُجُ الَّان يَتَصَلِّقَ بِالنَّاسِ عِشْرِيْنَ رُكُعَةً وْ كَانَ عَلِي يُوتَرِبِهِمْ (معرفة السنة مليمتي، جلدا، ص ١٧٧٧ و سنن كبرى ليهمقى جلداء ١٠٩٧).

ير حائ اور حصرت على رضى الله عندانبيل وريزهات تع

قاضى القصناة انام ابويوسف رحمة التدعليدف امام اعظم ابوطنيفه رضى اللدعن

ست دريافت كيا:

هُلُ كَانَ لِعُمُرُ رُضِي اللَّهُ عَنْهُ عَهَدُ مِّنَ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِشْرِيْنُ رُكْعَةً فَقَالَ لَهُ ابُوْحِتْيِفَةً رُجِمَةُ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ عُمُرُ رُضِي الله عنه مبتدعًا. (قيض الباري شرح بخاری جلداء ص ۱۲۲۰ مراقی الفلاح ص ١٨،١٠ عرالا أن جلد ٢،٠٠)

كيا حضرت عمررضي اللدعنه كوبيس ركعات كيسليط مين رسول الشصلي الشدعليه وسلم سے کوئی بات معلوم تھی؟ امام الوحنيف رحمة الله عليه في قرمايا حصرت عمر رضي الله عنہ بدعت کو ایجاد کرنے والے نہ شے (ليعنى بلاشبه حضرت عمر رضي الله عنه كوبيس ركعتول محمتعلق حضورصلى الله عليه وسلم سينكوفى باست ضروزمعلوم مى ورشدوه ايى طرف سے بیں کی تعین شروسے۔

مِس قراء كو بلايا " يس أن مِس سن ايك

مسخص كوظكم ديا كهوه لوكون كوبيس ركعات

ويكر صحاب رضى الدعنم وما لعندن رحمة التدبيم:

كسان أي ابن مسعود يصرلن عشرين رُ كُعُهُ وَيُؤْثِرُ بِطَلاثٍ. تخنة الأحوذي جلدا من 24)

ا . وَفِي قِيامِ اللَّيْلِ قَالُ الْا عُمُسُ قَيامِ اللَّيل مِن عِهَ كَرْصَرْت المُسْ رحمة الله عليه كبتے بيل كه حضرت عبدالله بن مسعود رمنى الله عنديس ركعت تراوح يزمة من اور بان رکمت وار

حضرت الوالخصيب رحمة الله عليه كمت بيل كه معترت سوبد بن عقله دمقمان الهيارك عمل مارى امامت كرتے تصاور مانى ترويحوں من ہمیں بیں رکعتیں پڑھاتے تھے

حضرت ابن الي مليكة رحمة الله عليه بميس ومضان المبارك من بيس ركعتيس يزهات تنص

حصرت على بن ربيدرهمة الله عليه أبيس رمضان البيارك مل يا مي ترويح اور تمن ركعات وريزهاتي

میں نے لوگوں (صحابہ وتا بعین) کو یا یا کہ وه مع ور ميس ريعتين يراحة من من حفرت فترين فكل جو كه خفرت على لى زونى الله عنه الله عنه الله عنه الله وجهة كامحاب مي سے تھے وه لوگول کو زمضان المیارک میں ہیں ركعات ترواح اور تين ركعات وتر

٢. عَنْ ابِي النحصيب قَالَ كَانَ يُـوُّمُّنَا سُوِيْدُ بُنُ غُفَلَة فِي رمضان فيصرنى خمس ترويحات عِشْرِيْنَ رُكْعَةً. (يَيْنَى جِلْدِاء ١٢٩٢) ۳۔ حضرت ناقع رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ

> كَانَ ابْنُ إِبِي مَلِيْكُة يُصُلِّيُ بِنَا فِي رُمُضَانَ عِشْرِينَ رُكُعةً.

> (مصنف ابن الي شيبه جلد ٢ مصنف ابن ٣. رانٌ عَلِيٌّ بُنِ رَبِيْعَةٌ كَانَ يُصَلِّي ربهم في زمضان خمس ترويكات ويُورِّرُ بِعُلاثِ (حوالُه يَدُوره)

۵۔ خطرت عطا وبن رہار الدعلیہ سے مروی ہے کہ اَذُرُكُتُ النَّاسُ وُهُمْ يُصَلَّوْنُ ثَلَاثَاقٍ بالوثر (خواله تركوره) ٧. عَنْ شتيرين شكل و كَانَ عَنْ

معترمت حارث رحمة الله عليه رمضان المبارك من لوكول كى امامت كرتے اور بيس ركھتيں پڑھاتے۔

صفرت محمد بن کعب قرقی رحمة الله علیه سے مروی ہے کہ لوگ (صحاب و تا بھین) حضرت عمر رضی الله عند کے زمانہ میں میں رکعتیں الله عند کے زمانہ میں میں رکعتیں اللہ عند کے زمانہ میں میں رکعتیں اللہ عند کے زمانہ میں میں رکعتیں اللہ عند ہے ۔ وہ میں میں رکعتیں اللہ عند ہے د

ک تکعة. (قیام اللیل ص ۱۹) پڑھتے تھے۔ ۹۔ ابن قدامہ مقدی عنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بیس رکعتوں پرتمام محابہ کرام رضی اللہ عنبم کا اجماع نقل کیا ہے۔ (المغنی جلد ۲۹ میں ۱۲۷)

علامه ابن جربیتی رحمة الله علیه اور ابن عبد البرجی یمی کیتے ہیں۔ (تخفة الاخیارس ۱۹۵، مرقات جلد ۲،۹س۱۱) امام غزالی مجی ای کے قائل ہیں۔ (احیاء العلوم جلد ۱،۹س۱۱)

# أتمهار بعه كے نزويك تراوت كى ركعتيں

حضرت امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافتی وامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیم بیرسب کے سب بیس رکعات تراوی کومسنون قرار دیتے ہیں۔ البتہ امام مالک چھتیں رکعتیں پر مست سے بیٹی بیس بیس مولد کے اضافہ کے ساتھ۔ اور اضافہ کی وجہ بیتی کہ المل مگر ہر چارد کھت پر خانہ کعبہ کا سامت مرجہ طواف کیا کرتے ہے اور اہل مدید ظاہر ہے کہ اس پر قادر نہیں سے ۔ لہذا انہوں نے طواف کا بدل بیر نکالا کہ ہم طواف کے عوض چار رکعتیں مزید پڑھنے گئے تا کہ اہل مکہ سے برابری ہو سکے کہ اگر اہل مکہ ہیں رکعتوں کے ساتھ چار مرجبہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے قواب حاصل کرتے ہیں تو نیاوگ ہیں رکعتوں کے ساتھ

ماتھ مزید سولہ رکھتیں پڑھ لیتے ہیں۔ چونکہ اہل مدینہ کے ہی ممل کوامام ما لک رضی اللہ عنہ نے افتدار کیا تھا اس لئے وہ بھی ہیں کے ساتھ مزید سولہ رکھتوں کے قائل تھے۔ عنہ نے افتدار کیا تھا اس لئے وہ بھی ہیں کے ساتھ مزید سولہ رکھتوں کے قائل تھے۔ ابن قدامہ مقدی عنبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

الل مدید نے بیاس کے کیا تھا تا کہ اہل کمہ کے ساتھ برابری ہوجائے کیونکہ اہل کمہ کے ساتھ برابری ہوجائے کیونکہ اہل کمہ ہر دو ترویحوں کے درمیان سات مرتبہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ البذا اللہ کا طواف کرتے تھے۔ البذا اللہ عدید نے ہر سات طرف کی جگہ جار کو تیں۔ رکعتیں رکھ دیں۔

راتَ مَا فَعَلَ هَذَا اَهُلُ الْمُدَيْنَةِ لِلْأَنَّهُمْ الْمُدَيْنَةِ لِلْأَنَّهُمْ الْمُدُونَةِ لِلْأَنَّهُمُ الْمُدُونَةِ لِلْأَنْهُمُ الْمُدَوْلَهُ مُكَّةً فُإِنَّ اَهْلُ الْمُدِينَةِ مُتَكَةً بِطُوفُونَ سَبْعًا بَيْنَ كُلِّ مُنْعِ الْمُعَمِلُ اَهْلُ الْمُدِينَةِ مُكَانَ كُلِّ مَنْعِ الْرَبُعُ رَكَعَاتٍ. مُكَانَ كُلِّ مَنْعِ الْرَبُعُ رَكَعَاتٍ. مُكَانَ كُلِّ مَنْعِ الْرَبُعُ رَكَعَاتٍ. وَمُكَانَ كُلِّ مَنْعِ الْرَبُعُ رَكَعَاتٍ.

پھرائن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لیکن چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجھین سے بیس ہی رکعات مروی ہیں اس لئے ہمیں اس کی اتباع کرٹی جا بیئے۔خواہ کس عجمہ بھی رہیں۔

اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بى اولى بين اور الناع كرزياده حق دار بين

وَمُسَاكُ النَّلُهُ عَلَيْهِ وَمُسَلَّمُ اوْلَى صَلَّى النَّلِهِ عَلَيْهِ وَمُسَلَّمُ اوْلَى صَلَّى النَّهِ وَمُسَلَّمُ اوْلَى صَلَّى النَّهِ وَمُسَلَّمُ اوْلَى وَمُرَالُهُ وَمُسَلَّمُ اوْلَى وَمُرَالُهُ وَمُرَالُهُ عَلَيْهِ وَالْمُذَورِهِ ) علامه ابن رُشَد النَّى رحمه الله عليه للصح بيل والحَصَّلُ والحَصَّلُ والحَصَلُ النَّاسُ والحَصَّلُ والمَسْ النَّاسُ النَّالُوكُ النَّالُوكُ النَّالُوكُ النَّالُوكُ النَّالُولُكُ النَّالُولُكُ النَّاسُ النَّالَاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّالَاسُ النَّاسُ الْمُعَلِّلُمُ الْمُعَلِّلُمُ الْمُعَلِّلُمُ الْمُسْتَلِقُ الْمُعَلِيلُ النَّاسُ الْمُعَلِّلُمُ الْمُعَلِّلُمُ الْمُعَلِّلُمُ الْمُعَالِمُ النَّاسُ الْمُعَلِّلُمُ الْمُعَلِّلُمُ الْمُعَلِّلُمُ الْمُعَلِّلُمُ الْمُعَلِّلُمُ الْمُعَلِّلُمُ الْمُعَلِّلُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّلُمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْ

وَاحْتُكُفُوا فِي الْمُحْتَارُ مِنْ عُدُدِ ركعات تراوت كي كارعدوك بارك الشكفُوا فِي الْمُحْتَارُ مِنْ عُدُدِ مل المُدجِهِدِين كا احْتَلاف بها النّاسُ من المُدجِهِدِين كا احْتَلاف بها النّاسُ من المُدجِهِدِين كا احْتَلاف بها النّاسُ فِي وَقُولُول فَي رَمَعَ الله عليه في الله وقولول احْتَد الله عليه في الله وقولول احْتَد وقولول احْتَد فَوْلُول المُنافِعي من الله والمام الوصنية وحمة المُحدِ فَيُولُيهِ وَابُورُ حِنْيفَة وَالشّافِعي من من الله عليه من اور امام الوصنية وحمة

وَاحْمُدُ وَ دُاوَدُ الْقَيْسَامُ بِعَشْرِينَ كَكُعُةُ سِوَى الْوِثْرِ وَ كُذُكُو ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ اللهِ يُسْتَحْسِنُ سِتَّاوَّلُا لِيْنَ كَكُعُةٌ وَالْوِثْرُ لُلاثُ رَكُعُةٌ وَالْوِثْرُ لُلاثُ

الله عليه المام شافعی المام احمد بن حنبل اور داور ظاہری نے ور کے علاوہ بیس رکعتوں کو اختیار کیا ہے اور عبدالرجل بن قاسم رحمة الله علیه نے امام مالک سے تقل کیا ہے کہ وہ چھتیں رکعات اور تین

رکعات وترکوبہتر بھے تھے۔ شوافع کا توشی میں بیں رکعات کا مسلک نقل کیا گیا ہے۔ (بذل جلد ۲،۹ میں ۲۰۰۵)

ابن قدامه بل رحمة الشعليد لكصة بين:

امام ابوعبدالله (احمد بن منبل) رحمة الله عليه كنزد يك تراوت بين بين ركعتين عثار و بينديده بين أى ك قائل بين سفيان ورئ امام الوحنيفداورامام شافعي رحمة الله عليم بعي اور امام ما لك چينين ركعات عليم بعي اور امام ما لك چينين ركعات كيان بين منبد كائل بين منبي اور امام ما لك جينين ركعات تعلق بيداكر ين مناسب اللي بين منبداكر ين مناسب اللي بين منبداكر ين مناسب اللي بين منبداكر ين مناسب اللي من بيداكر ين مناسب اللي مناسب اللي بين منبداكر ين مناسب اللي مناسب اللي بين منبداكر ين مناسب اللي من مناسب اللي مناسب اللي بين منبداكر ين مناسب اللي مناسب اللي من مناسب اللي مناسب اللي

وَالْمُ خَسَالُ عِنْدُ أَبِثَى عَبْدِ اللّهِ رَحِمَةُ اللّهِ فَيْهَا عِشْرُونَ رُكُعَةً وَبِهَ لَمَا قَسَالُ الشَّوْرِي وَابُوحِيْفَة وَالشَّافِعِي وَقَالُ مَالِكُ مِنْةً وَ وَالشَّافِعِي وَقَالُ مَالِكُ مِنْةً وَ وَالشَّافِعِي وَقَالُ مَالِكِ مِنْهُ وَالشَّافِ وَتَعَلَّى بِفِعْلِ اهْلِ الْمَدِينَةِ وَالمَّنْ عِلْمِ الْمِنْ عِلْمِ الْمِنْ الْمَدِينَةِ

# ديكرا تمه كهار وعلمانة في محققين

عام طور پرتمام آئمہ کہاراورعلائے محققین ہیں کے بی قائل ہیں لیکن بھن ہیں سے بھی زیادہ کے علاوہ کھاور سے بھی زیادہ کے علاوہ کھاور سے بھی زیادہ کے علاوہ کہ اور حضرات اس می زیادہ کے عیدا کرتر تدی شریف میں ہے:

وَاجْتُلُفُ اَهْلُ الْعِلْمَ فِي قِيامِ رَمُطَانُ فَرُأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يُصَلِّئ راحدى و ارْبَعِيْنَ رُكُعَةً مَعُ الْوِتْرِ وُهُوَ قُولَ اَهْلِ الْمُدِينَةِ وَالْعُمَلُ عَلَى هذَا عِنْكُعُمْ بِالْمَدِيْنَةِ وَاكْثُرُ أهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِي عُنْ عُلِيّ وُ عَسَرُ وَ غَيْرِ هِهَا مِنْ اصْحَابِ النِّيتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَّلَّمَ عِشْرِيْنِ رُكُعةً وَهُوَ قُولَ سُفْيانَ الْتُورِي وَ ابْنِ الْمُهُارِكِ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ الشيافعي وهكذا أدركت ببلدنا بِمُكُةً يُصُلُّونَ عِشْرِيْنَ رُكُعَةً. (ترقدى شريف الواب العوم باب ماجاء

في قيام محمر رمضان جلدا بص99)

الل علم نے قیام رمضان (تراوت) کے بارے میں اختلاف کیا ہے اُن میں سے بعض مع ور اکتالیس رکعتوں کے قائل ہیں۔ یمی اہل مدینہ کا قول ہے إور ای برابل مدينه كالمل بهار اور اكثر ابل علم اُن ہیں رکعتوں کے قائل ہیں جو حصرت على حصرت عمر رضي الله عنهما اوران وونون کے علاوہ دیکر اصحاب می صلی اللہ عليه وملم مع منقول بين - يني سفيان توري عبداللدين مبارك اورامام شاقعي رحمة اللد علیم کا قول ہے۔ مراور امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے ایسے بی اینے شرکمہ ميں پایا كروه بيس ركعتيں پر ھتے ہيں سے

علامدابن تيميد فيجى تتليم كياب كه حضرت عمروضى الله عند كيزمان خلافت میں وتر کے علاوہ بیس رکعات تر اوت مواکرتی تھی اور حصرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ يرهات سف مرآكي يكلكوديا بكرهاروق من اى بس ركعات برتمام انصارومها جرصحابدر منى التدعنهم كااجماع جو كميا تفاادركس في بني اس يرتكيز بيس كي

والله فَد ثبت أن أبي بن كفيه بيات مندي سعابت بكرهزت كَانَ يَكُومُ بِالنَّاسُ عِشْرِيْنَ رُكَعَة " الى بن كعب رضى الله عندلوكول (صحابه و تابعین) کو رمضان المبارک میں ہیں ركعات تراوح اورتين وتريزهات يتع للندا بہت سارے علاء ای کوسنت قرار وية بيل كيونكه حضرت الي بن كعب رضى الله ر عندنے بیس دکھت حضرات انصار دمہاجرین کی موجود کی میں پر حالی تعین اور کسی نے

فِسْى قِيسَام رَمُنطَانُ وَيُوتِوبُونِكُلَاثِ فَرُأَى كُنْيُرُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَالِكَ هُو السَّنَّةُ لِآلَهُ اقَامَهُ بَيْنَ الْمُهَاجُرُةِ والانصار و لَمْ يَنْكِرُهُ مُنْكِرْ (فأوى ابن تيميه جل ٢٢٠ من ١١١)

تشف الغمه جلدا بص ١٦٤ برعارف رباني امام عبدالوماب شعراني رحمة الله

طیہ نے بھی بھی کھنے کے بعد ریمی بناویا کہ:

واستفرا لا مرعلى دالك في تمام بلادِ اسلامیه میں اس برعمل درآمه متعين بوكيا۔

تتخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه أمام غزالي رحمة الله عليه شاه ولي الله رحمة الله عليه على بيس ركعتيس اى منقول بير \_ (و يكفيح عدية الطالبين جلدا اس اا اا احياء العلوم جلدا ، ص ٢٠١١، جية الله البالغه جلدا ، ص ٢٠١) ان سب حفرات في بي ركعات كو

#### بى سنت قرارد يا ہے۔

في احدوى عالس الا براريس فرمات بين:

صحابد مضى الله عنداس ونت بكثرت موجود تنظ أن مين حضرت عثمان وحضرت على وضى الدعنما بمى تصرحفرت عبداللد بن مسعود مجعي حضرتعهاس يمى اورعبدالله بن عياس يمي طلحه وزبيراور حصرت معاذبن جبل رضى التعنيم بھی اوراُن کے علاوہ بہت سے انصار و مہا جر محابہ کسی نے بھی معزت عمر م اعتراض نبیس کیا بلکه ان کی مساعدت و موافقت کی اوران کے حکم کی تعمیل کی اور مداومت وجيعي كے ساتھ اس يرعمل كيا يهال تك كدحيرت على كرم الله وجهد نے حضرت عمر کی تعریف کی اور دعا دی اور فرمايا ووالثدنعاني حصرت عمررضي الثدعنه کی قیر کومتور کردے جس طرح انہوں نے بهاري مساجد كومنوركيا اورحضورصلي الله عليه وسلم کا بدارشاد مجی ہے کہتم پر لازم ہے ميري سبنت اورميرے بعد والے خلفائے راشدین کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت بیس رکعت ہے۔

والصحابة حينولمتوا فرون منهم عَصْمُنَانُ وَعَلِينَ وَابْنُ مُشْعُودٍ وَ الْعَبَّاسُ وَابْنَهُ وَ طَلْحَةً وَالزَّبَيْرُ وَ مُعَادُ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ والأنصار ومارد عليه واحدمنهم بَلْ سَاعَدُوْهُ وَوَافَقُوْهُ وَأَمْرُوْهُ بِكَالِكَ وُواظَبُوا عَلَيْهَا حَتَّى أَنَّ عَلِيًّا ٱلْنَيْ عَلَيْهِ وَدُعَالُهُ وَقَالَ كُورُ اللَّهُ مُنْ جُعَ عُمُرُ كُمَا نُورُ مُسَاجِدُ لَاوَقَدُ قَالَ النِّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِنَى و مُبَّنَّةِ وَهِيَ عِشْرُونَ رُكُعَةً. (عالس الامراريكس ١٨٤ ص ١٨٨)

# تراوي من قرآن يرصف كابيان

رمضان شريف كمتبرك ميني مل حفرت جريل عليدالسلام حفرت رسول التصلى التدعليه وسلم كيساته قرآن مجيد كادوركيا كرت تصاور جناب في كريم صلى الله عليه وسلم رمضان كى أكثر راتول من تراوى من تران من قرآن شريف يدها كرتے تھے۔حضرت عمروضى اللدعندفي حفاظت قرآن كى خاطر تراوي كا خاص اجتمام كياچنا نجير اوري مي قران مجيدكا ايك خم يرصنا ياسنتا سنت بادر دوخم كرنا فسيلت اور تين حم من افضليت ب-حسن بن زيادام اعظم صاحب رحمة الدعليه بدوايت كرت بي كم تراون كى مرركعت من دى آيتي يرصح تاكمي ماتول من إيك فتم يورا موجائي كيونكرتيس راتول من جيرسوركعتيس تراوت كي موتى بين اورقر آن مجيد من جير بزارسا ته آيتن بي - چه بزاركو چه سوير تقسيم كيا جائے تو خارج قسمت دى لكلا كي يتن ياتى بحيب وہ چندرکعتوں میں برجادی جائے بوراختم بوجائے گا۔اس لئے علاءنے بردس آیت پر (ے) کا نشان دے دیا ہے جس کے دس عدد ہوتے ہیں۔علام بخارا کہتے ہیں کہ ستائیسویں شب کو عیم کرنا بہتر ہے ای واسطے انہوں نے قرآن شریف میں یا ج سو جاليس ركوع قرارديي بي اور علامت كيلي (ع) بناديا ب تاكدانك إيك ركوع الك أبك ركعت من يزهن سيدمنا كيسوس شب كوتم بوجائ كيونكه مناكيس داتول مي ما في سوجا ليس ركعتيس تراوي كي بوتي بين اوراي قدر ركوع بين

· (ما ثبت بالسند- قاضي خال وُخيرة العقل)

الغرض ایک فتم کرنا چاہیے اور تمازیوں کی کابل سے ترک نہ کیا جائے۔البتہ اگر منفذی ایک فتم سننے کی بھی طافت ندر کھتے ہوں اور امام جانے کہ اس قدر پڑھنے سے محمد منفذی ایک فتم بھی وڑ بیٹھیں سے اور میریس نہ کئیں سے تو ایک فتم بھی نہ کرے اور

مردکعت مل تین آیت چیوٹی یا ایک آیت بوی پڑھ کربر اور کا تمام کرے یا حب وستورالم الركيف سے يروديا كرے جيا كرون اران كي شرح روائي ري ظاہر ہے۔ یہاں سے بھی معلوم ہو گیا کہ کثرت جماعت کا کاظ رکھنا اور مقتربوں کی رعایت کرنا ایک ضروری چیز ہے کیونکہ شریعت محدید میں اتفاق باجی کی نہایت تا کید ہے۔ال وجہ سے ہرایک امریس اس کا لحاظ دیتا ہے یہاں تک کہ اتفاق کی خاطر بعض بعض امور شراعیت میں خاص رعایت موجاتی ہے گرافسوں ہے کہ مارسے بھائی مسلمان ال كالمحصفيال بين كرت وراوراي بات من زاع كرك نفاق بالمي بداكر لية ين القاق عيب تعت ب- الله تعالى بعالى مسلمانون كوتعيب كر\_\_ إمين مسلم بردوكاندين برابرقران مجيد بردهنا انصل بين جس قدر ببلے دوركعت ميں قرآن برحاجات اى قدر دوسرك إورتيس اخرتك برهتار باورامام اعظم وامام الويوسف وحمة التعليها كزويك برركعت بس مساوات الفل بهاورامام محررهمة التدعليه كنزويك بمل دكعت مل زياده إورووسرى ركعت من كم يدهنا بهتريم في الطالبين) مسلم مدية المصلى كاشرت من لكماسة كدجوكوني تماز من قرآن مجيدهم كراية أست والبي كاليسوين وكعث يل اعسود بسوب السناس يرحم كركوع كرد اور البينوس ركعت من المداور موره يقره من سي تعور اساير حكر ركعت مام كرساورايابي فاوى عالمكيرى فيس ورجة ارس بي حس كي اصل رسول الدسلى الله عليه وسلم كارير مان بيد خير الناس الحال المرتحل اى الخالم المَفْتتُع آدمول میں ممتروہ محض ہے جوقر آن مجید کوتمام کر کے محربتروع کردے اور تغييراتقان من بسند حسن داري سيمنقول بي كه حصرت الى بن كعب روايت كرية إلى كرسول المدملي المدملي حب قل اعوفه ارب الناس يُوَمَّ عِلَة إلى الرباس

مجيدتم فرمات) تو چرائحدس شروع كرت اوراولتك هم المفلحون تك برخيم فرمات) تو چرائحدس شروع كرت اوراولتك هم المفلحون تك برخيم اس ساوره بقره مفلحون تك مخاط برحة بين وه موافق سنت كيك برابية بعض تفاظ باس كمالاوه جواوراً يتي بتفرق وهما ارسلنك الارحمة لملعالمين وغيره اس كمالاوه جواوراً يتي بتفرق وهما ارسلنك الارحمة لملعالمين وغيره برخيمة بين وه باصل بأس كا فيوت كبيل بين بلكه حديث بين اس كمانعت ب يناخي علامه بيوطى في بيرويت نقل كى باوراكها بهكراى وجه ساسى ممانعت ب يناخي علامه بيوطى في بيرويت نقل كى باوراكها بهكراى وجه ساسى الماخرورت ايك بهتر نبين كهتر اورسي كرات مديدة بين بالمضرورت ايك بين في الماخرورت ايك المائة ورسمان المائد ورسمان المائة ول كرات مديدة بين بالمغرورت ايك المائة ول المائد ورسمان المائة ول المائل منا مروه بالرح بران دونول المائول كرنا محروه بالرح بران دونول المائول كرنا محروه بالرح بران دونول المنول كرنا عمروه بالركون المنول كرنا عمروه بالركون المنول كرنا عمروه بالركون المنول المنول كرناكول كرناكول المنول المنول كرناكول كرناكول كرناكول المناكول كرناكول كرناك

مسكلہ: قبل هو الله كا تين مرجہ تراوت ميں پر حمنا جيسا كه اس وقت رائ جرسول الشعلى الله عليه وسلم اور صحابہ كة ول ياضل سے ثابت نيس ہے۔ البتة اس قدر ثابت ہے كدرسول الله على الله عليه وسلم في بعض وقت تہجہ ميں ايك آيت كو چند بار پر حا ہا الله وجہ سے فقہا بحرار آيت كو تو اقل ميں جائز ركھتے ہيں اور قل حواللہ كا تراوی ميں تين بار پر حمنا مختلف فيہ ہے۔ بعض علا و كرز ديك تو بہتر ہے كيونكہ تين وقعہ قبل هو المله پر معنا مختلف فيہ ہے۔ بعض علا و كرز ديك تو بہتر ہے كيونكہ تين وقعہ قبل هو المله كي تراريفير پر سے مالكيرى اور مديد المصلى كي شرح ميں قد كور سے۔ يہر حال قبل هو الله كي تحرار بغير كرمائيرى اور مديد المصلى كي شرح ميں قد كور سے۔ يہر حال قبل هو الله كي تحرار بغير كرمائيرى اور مديد المصلى كي شرح ميں قد كور سے۔ يہر حال قبل هو الله كي تحرار بغير كرمائيرى اور مديد المصلى كي شرح ميں قد كور سے۔ يہر حال قبل هو الله كي تحرار بغير كرمائيرى اور مديد ورست ہے۔

مسئلہ: تمام قرآن مجید کی کسی سورت کے شروع میں ایک ہار بسم اللہ الرحمٰ الرحمٰ کا باواز بلند پڑھنا ضرور ہے کیونکہ رہمی قرآن شریق کا ایک جزیے اگر جرسے اس کونہ پڑھا تو مقند یوں کو ٹورے قرآن کا تو اب نہ ملے گا۔

مسکلہ: تین روز سے کم میں فئے کرنا بہتر نہیں (غذیۃ الطالبین) یہاں سے شبینہ کا حال بھی معلوم ہو گیا۔خوب یا در کھنا چاہئے کہ جس طرح ہمارے شہروں میں شبینہ ہوتا ہے کہ مقتدی گرگر پڑتے ہیں اور ہینے یا لیٹے رہتے ہیں اور امام اس قدر جلد پڑھتے ہیں کہ حرف کیا لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں بہت براہے۔ ہاں اگر کسی کوعبادت کا شوق ہوا دروہ اچھی طرح پڑھے تو مضا کفتہیں ۔

مسئلہ: (عالمگیری اور غنیۃ الطالبین) میں ہے کہ اگر ایک آیت یازیادہ پڑھنی بھول میا اور بعد کی آیت پڑھ کیا پھراس کوخود یا کسی کے بتائے سے یاد آیا تو اُس رہی ہوئی آیت سے پڑھنامستحب ہے تاکہ قراین مجید کی ترتیب میں فرق نہ آئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانہ بیل بعض مُفاظ کا بیطریقہ اچھا نہیں کہ جب
آیت یارکوع بھو لے سے پڑھنارہ کیا اورآ کے پڑھناشر دع کرویا تو پھر یادآ نے پر نقط
اس رہی ہوئی آیت یارکوع کو پڑھ لیتے جی بعد کی پڑھی ہوئی آ بنوں کونیس لوٹا تے۔
ہال آگر بہت زیادہ پڑھنے کے بعد یادآ ئے اور اس سب کے پڑھنے سے مقتد یوں کو محرانی ہوتو صرف بھولی آ بیتیں ہی پڑھ سکتے ہیں۔

مسئلہ: اگر تراوی کا کوئی دوگانہ فاسد ہوجائے تو جو پھاس میں پڑھا ہے اُس کا پھے
اعتبار نہیں۔ دوگانہ کے ساتھ اس کے پڑھے ہوئے گر آن کو پھیرے۔ (عالمگیری)
مسئلہ: اگر تراوی میں ایک قرآن شریف پڑھے یا سن لے تو بقول مفتی بہرمضان
شریف کی باقی راتوں میں تراوی ترک نہ کرتا چاہئے۔ (عالمگیری ارکان اربعہ)
مسئلہ: قرآن مجید میں جودہ مقام بیل کہ اُن کے پڑھنے سے بحدہ تلاوت کا واجب ہوتا
ہے دہ نہ بیں۔ پہلا سورہ الاعراف کے آخر میں والے مسجدون۔ دوسر اسورہ رعد میں

بالغف والاصال. تيمرامورة لل شمايومرون - پرتقاموره ي امراكل من ويرزيدهم خشوعا - يا نجوين مورة مريم ش مسجد و بكيا - چيخ مورة ج من ان الله يفعل ما يشاء ماسورة كادومرا بحره حنفول كرد يك بين بي مثافعول كرد يك بين بي مورة أقان شي و ذا دهم نفورا - آثوي سورة نمل من رب العرس العظيم و مورة الم ترثيل من و سبحو بحدمده ربهم و هم لا العرس العظيم و ين مورة الم ترثيل من و سبحو بحدمده ربهم و هم لا يست كب و ن دروي سورة الم ترثيل من حسن ماب كيارهوي سورة حميده من لا يست كب و ناوي سورة والتحم من في استحدوا الله و عبده و تيرهوي سورة اذا المهاء انشقت من لا يسجدون - چودهوي سورة اقراء من و اسجدوا قتر ب السماء انشقت من لا يسجدون - چودهوي سورة اقراء من و اسجدوا قتر ب (درالخارو غيره)

مسئلہ: جب امام مجدہ کی آیت پڑھے تو امام اور مقتری سب پر مجدہ تلاوت واجب ہو
جا تا ہے آگر چہ مقتری نے سنائی نہ ہو اور آگر مقتری نے سجدہ کی آیت پڑھی تو امام اور
مقتری کسی پر مجدہ واجب نہیں ہوتا۔ البتۃ آگر مقتری کے مجدہ کو .....کسی ایسے فخض نے منا
کہ جو اُس نماز سے علیحدہ ہے خواہ وہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں تو اُس پر مجدہ واجب ہو
جائے گا۔ (فدیۃ الطالبین)

مران يرصف مين غلطي كرنا:

ممازیس قرآن جید کے پڑھے میں ایسی غلطیاں جس سے نماز پراٹر پڑتا ہے وہ کی طرح کی ہوگئی مشدد کو مشدد کا اور تدوالے کو بڑھا کر پڑھ دیایا ایک حرف کی جگہ دو مراح ف اور ایک کلمہ کی بجائے دو مراکلہ اور آیت کی تقذیم و تا خیریا وصل کی جگہ تھل اور فصل کی جگہ مسل اور فصل کی جگہ مسل اور فصل کی جگہ مسل اور فیر ہ

مسكمة: اليي اعراب كي فلطي جس معنى مين كوئي تغيرندا يا مونماز كوفا سرنبيس كرتا جيس اكران المعومنين والمومنات شي بجائة زير كزير يردوديا اور كم يجعل ك لام يرزير يرد ولياياً الْحُمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى دال كوزير على والرَّجْمُ كالميم والرحمٰن كي تون برزيراور تعبدكي (ب) كوزيريا زيرس برها تو نماز من بحفظل نهوكا كونكهاعراب كى خطاسے بچابہت مشكل ہے۔ (قاضى خال) المسكلم: اكراعراب كي تغير من الي علطي كي جس معنى مين فسادا تا موكه جوكفرك عد الك المنتاع المعالمة المعاربة فغوى. (طلا: ١٢١) ش آدم كالميم زبراورد بدك (ب) يرجيش يراحايا الباري المصور (الحشر: ٢١٠) كوادكوز براور السما ينحشى السلسة مِنْ عِسَادِهِ الْعُلْمَاءُ (قاطر: ٢٨) مِن اللَّدُونِينَ عِنادِهِ الْعُلْمَاءُ (قاطر: ٢٨) مِن اللَّدُونِينَ عِنادِهِ الْعُلْمَاءُ (قاطر: ٢٨) يعقر اللنوب الاالله شن الله يرزيراوروما يعلم تاويله الاالله شن(ه) كازيراور أَنْ اللَّهُ بُرِي ءُ مِنْ الْمُشْرِكِيْنَ وُرُسُولُهُ (النوبة: ٣) مِن الم كازرِيَّوا يَ الْمُمْ كَل فلطيال فما ذكوفا سدكروين بين علما وحنقد مين كزويك ليكن علماء متاخرين ابونظر محربن ملام ابوبكر بن سيديني فقيه ابوجعفر البندواني مثم الائمة الحلواني وغيره كزريك تماز فاسترس موتی کیونکہ وام کاسے مفوظ رہنا بہت مشکل ہے۔ (قاضی خال) مستلمة عداورتشديد كزك ساكرفقها وكزديك نماز من خرابي بين آتى كيونك میمی اعراب کی طرح ہے لیکن قاضی امام ایو بر در فیری رحمة الله علیہ جوعلم قرات کے بدے مشہورعالم بی فرماتے بیں کہ مشدد کو غیر مشدد پڑھنے سے تماز فاسرتیس ہوتی مر رب العالمين كاب اور إياك نعبد من عباتشديد يرصف عاربين موتى (قامنی خال)

مسئلہ: اگرایک ترف کی جگہ دومراحرف پڑھ دیا تو اسی صورت میں اگر معنی میں پھ فرق
پیدائیس ہوائیب تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ جیسے ان المسلمون وان الظالمون وغیرہ پڑھ گیا اور
اگر معنی میں تغیر آگیا تو اُس کی دوصور تیں بیں ایک تُویہ کہ اُن دونوں ترفوں کی آواز میں
بہت فرق ہے مثلاً الطالحات پڑھا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ دوسرے یہ کہ ایسا حرف میں
اڈل بدل ہو گیا جن کی آوازیں مشابہ ہیں جیسے ظرض س س ص ط ست وغیرہ تو اکثر
علاء کے نزدیک نماز فاسد نہیں ہوتی۔

الا ما اضطور تم اوروالعادياتِ صَبَّحا (العُريات : ۱) بين بجائے ض كظ سے يا منااور البطشة الكبرى بين بجائے طست اور خصيما كو س ض كظ سے يا منااور البطشة الكبرى بين بجائے طست اور خصيما كو س سے اور غير المنفضو ب بين فى جگہ ظاذاور ولا الصّالين بين بحائے كي جگہ اور السنالين بين بجائے فى كظ ياذ پر حالة من طى جگہ سے اور قامن من المان من بجائے فى اور السنالين بين بجائے فى كظ ياذ پر حالة فى اور السنالين بين بجائے فى كظ ياذ پر حالة فى اور السنالين بين بجائے فى كظ ياذ پر حالة فى اور السنالين بين بوتى در قامنى خال)

## تراوي كاداكرة كاطريقه:

جس رات کورمضان شریف کا جا عدد یکھا جائے اُسی رات سے تروائ پڑھنا شروع کرے اور تمام مہینے ہرشب کو ہیں رکھت پڑھا کرے اور عید کے جا عدے ایک روز پہلے فتم کروے۔

مسکلہ: تراوی مرداور عورت دونوں کیلے ستبت مؤکدہ ہے۔ جس طرح مرداس سے نہ برد صف سے گنبگار ہوگا ای طرح عورت بھی نہ برد صفے سے گنبگار ہوگی۔

مسئلہ: بیں رکعت تر اول وں سلام سے پڑھنا چاہیے اور ہر چاردکعت کے بعد اتی وہر تک بیٹھنا جتنی دیر میں میرچارد کعنیں پڑھی ہیں مستحب ہے اور اس بیٹھنے میں اختیار ہے

كرين برسے خواہ قرآن شريف يالقل يا حيب بيشار ہے۔ اور جامع الرموز بيل ہے كہ تين بارات برسے: تين بارات برسے:

سبحان ذى الملك والملكوت سبحان ذى العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك المحى الذين لا يسموت سبوح قدوس رب الملئكة والروح لا الله الا الله نستغفر الله نسئلك الجنة وتعوذبك من النار

ت عبدالحق محدث وبلوی رحمة الله علیه "ما حبت من المنة" بس الکھتے ہیں کہ اس زمان میں چار دکھت کے بعد بقدراً س چار دکھت کے بیٹھنا نمازیوں کو دشوار ہوتا ہے کیونکہ مختاظ قر اُت بیل بہت طوالت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراوی میں زیادہ پڑھنا اچھا نہیں۔ کیونکہ اس وجہ سے ایک فعل مستحب جوساف سے برابر چلا آتا ہے فوت ہوتا ہے اورا کر چار دکھت کے بعد اِنتا نہ بیٹھے جتنا اُس میں پڑھا ہے بلکہ اس قدر بیٹھے جتنا اُس میں پڑھا ہے بلکہ اس قدر بیٹھے جتنا اُس میں پڑھا ہے بلکہ اس قدر بیٹھے جتنا اُس میں پڑھا ہے بلکہ اس قدر بیٹھے جتنا اُس میں پڑھا ہے بلکہ اس قدر بیٹھے جتنا اُس میں پڑھا ہے بلکہ اس قدر بیٹھے جتنا اُس میں پڑھا ہے بلکہ اس قدر بیٹھے جتنا اُس میں پڑھا ہے بلکہ اس قدر بیٹھے جتنا اُس میں ہوجا کیں تو بھی کائی ہے۔

مسئلہ: اگر بیبوں رکعتیں ایک ملام سے پڑھے اور ہر دوگانہ کے بعد التحیات کے مقدار بیٹھتا جائے تو بھی بیس رکعت ہوجا کیں گی محرابیا کرنا مکروہ ہے اور اگر ہر دوگانہ میں نہ بیٹھا بلکہ بیبویں میں بیٹھا تو دور کعتیں تراوی میں شار کی جا کیں گی اور باتی نفل ہوں گی۔ ﴿ در مِحْنا رَجْطاوی)

اگردموین رکعت ما کسی اور دوگاندین بیفا ہے اور پھر بیبویں میں بیفا تو قیاس اس کامفتفی ہے کہ بیل جارر کعتیں ہیں۔

مستلم اکر جارجاریا آخم آخم رکعت کے بعد سلام پھیرے اور ہرووگانہ کے بعد بفتر

التحیات پڑھنے کے بیٹھتا جائے تو وہ کل رکھتیں شار کی جائیں گی اورا گر ہر دوگانہ کے بعد التحیات پڑھنے کے فقد رئیں بیٹھا تو جس دوگا نوں کے بعد بیٹھا ہے وہ ایک دوگانہ شار کیا جائے گائے بعد بیٹھا ہے وہ ایک دوگانہ شار کیا جائے گائے بعن اگر چار رکھت کے بعد بیٹھا ہے تو بھی دور کھت ہوئیں اور آٹھ کے بعد بیٹھا ہے تو بھی دور کھت ہوئیں اور آٹھ کے بعد بیٹھا ہے تو بھی دیا کھا کہیں )

#### تراوت كے وقت كابيان

نمازعشاء کے بعد تراوی کا وقت شروع ہُوتا ہے اور صُبح صادق تک ہاتی رہتا ہے۔ اس درمیان میں جس وقت جا ہے پڑھے خواہ وتر کے قبل ہو یا بعد۔ البتہ وتر سے پر سے خواہ وتر کے قبل ہو یا بعد۔ البتہ وتر سے پہلے پڑھنا افضل ہے۔ (غدیۃ الطالبین وغیرہ)

مسكد: الرئيبرتريم يدك بعدنيت كرية بقول مي أس كالمحاعتباريس\_

# تراوح كى نتيت كابيان

نتیت دلی اراد ہے کو کہتے ہیں مرنماز کی نتیت بیہ ہے کہنماز کا اللہ کے واسطے ول میں ارادہ کرے زبان سے کہنا ضروری نہیں ۔ البتۃ اکثر علماء کے نزدیک ولی اراد ہے کے ساتھ آ ہستہ الفاظ کہنا مستحب ہے اور ہا واز بلند کہنا یا لا تفاق ممنوع ہے۔

مسکلہ: تراوی میں اس قدر نیت کرنا کائی ہے کہ تماز پڑھتا ہوں یا نفل پڑھتا ہوں گر اس طرح کہنے میں احتیاط ہے کہ تراوی پڑھتا ہوں یا یوں کے کہ قیام رمضان کرتا ہوں اورا گرمقندی ہے تو اس کوافتذاء کی نیت بھی ضروری ہے بعنی بیہنا کہ بیچے اس امام کے۔ اورا گرامام امام ہونے کی نیت نہ کرے تو مُنفذ یوں کی نماز ہوجائے گی گرامام کو جماعت کا تو اب اس وقت ملے گا جب بیرامام ہونے کی نیت کرے گا۔ اس لئے چاہیے کہ امامت کی تیت کرے تا کہ جماعت کا تو اب ہاتھ سے نہ جائے (روالحقار غذیہ الطالبین)

مسکلہ: نیت میں تعدادر کعت کابیان کرنا جہت قبلہ کا ذکر کرنا ضرور نہیں۔ اگر دور کعت کی نیت کرے اور جار کعت کی نیت کرے اور جار رکعت پڑھے یا اس کے پر عکس کرے تو نماز میں کسی طرح کا فتور نہیں آئے گا۔ (در مختار وغیرہ)

مسکلہ: نتیت اُسی زبان میں کرے جس میں بے تکلف اُس کے معنی کی طرف توجہ ہوسکے
اور اُس کو بچھ سکے۔ بعض اشخاص جو زبان عربی میں نتیت کرتے ہیں باوجود بکداُس کے
معنی سیجھے ہر گزشجے نہیں۔ ہاں اگر زبان سے عربی الفاظ کے اور عمل میں اُس
طرح ادادہ بھی کرے جس طرح ابھی بیان کیا گیا تو نماز ہوجائے گی۔

مسئلہ: جس وقت امام تعبیر کے اُس وقت افتداء کی نتیت کرنا افضل ہے اور اگرامام نے اب تک تعبیر نہیں کئی مرمصلی پرآ کر کھڑا ہو گیا ہے تو اُس وقت بھی افتداء کی نبیت درست ہے۔ (طحطاوی)

مسکلہ: بہتر بیہ ہے کہ بمبیر تحریمہ کے منصل نبیت کرے اور اگر پچھ بیشتر کرے گا تو بھی درست ہے یہاں تک کہ اگر وضو کرنے میں نماز کی نبیت کی اور بعد میں اس کے کوئی کام ایسانہیں کیا جس سے نماز جاتی رہتی ہے۔ مثلاً بات چیت کھانا بینا پچھ بیں کیا اور آتے ایسانہیں کیا جس سے نماز جاتی رہتی ہے۔ مثلاً بات چیت کھانا بینا پچھ بیں کیا اور آتے ہیں تک بیر کہ کر نماز شروع کر دی تو نماز میں کسی طرح کا فتور نہیں آئے گا۔ (طمطاوی)

مسكمة الرنكبيرتخ بمهك بعدتيت كرية يقول في أس كالمجهاعتيار بيس.

مسئلہ شروع تراوی میں تیت کرنا کافی ہے ہر دوگانہ کے شروع میں تیت ضروری ہیں۔ خواہ تنہا پڑ متنا ہویا جماعت ہے۔ (عالمگیری)

مسئلہ کسی نے عشاء کی تماز فرض اور تراوی اور وتر سب کھر میں پڑھ لئے اور پھراس نے تراوی کی جماعت کرائی اور امامت کی نتیت کی تو امام کی تماز مکروہ ہوگی اور مقتریوں

کی مکروہ نہ ہوگی۔اوراگراس نے امامت کی نتیت نہ کی اور بطور خود نفل پڑھنے لگا اور لوگوں نہ ہوگی۔( قاضی خال) لوگول نے افتداء کرکے تراوت کی نتیت کرلی تو کسی کی نماز مکروہ ندہوگی۔( قاضی خال) جماعت تراوت کی ایمان

جماعت تراوئ سنت مؤكده كفاميه ي مراس امر مين اختلاف ب كربيسنت کفار باعتبارتمام شرکے ہے یا شرکے ہرایک محلہ کے یا ہرایک مجد کے۔ لین بعض کے قول سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اگر تمام شہر کی ایک معجد میں بھی جماعت تر اوت کے ہوجائے تو سارے شیر کے ذمر سے بیرسنت اُنر جائے گی اور کوئی گنبگار ندہوگا۔ اور بعض کے کلام ے بدیایاجا تا ہے کدا کر ہرایک محفے کے بعض اشخاص پڑھیں مے توباتی اہل محلہ گنہگار شہوں کے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اگر شیر کی ہرایک معجد میں بعض اہل معجد پڑھ لیں کے توسنت ادا ہوجائے کی کوئی گنهگازنہ ہوگا۔ درنہ سب گنبگار ہوں سے طعطاوی میں پہلے قول کوتر چے وی ہے اورروالحار اس دوسرے قول کو۔ اور یمی مناسب معلوم ہوتا ہے كيونكداكر يبلي قول كورج دى جائے تواحمال قوى ہے كدا كثر ابل شر جماعت تراوت كى نسبت بہت سست اور کا ال ہوجا تیں سے اور اس شعار اسلام کاظہور بہت ہی کم ہوجائے كالاوراكر تيسر بيقول كواختيار كماجائية بيفائده تفريق جماعت باوراس شعاركي شوکت میں کی کرنا ہے کیونکہ تھوڑے تھوڑے آ دمی ہر ایک مسجد میں نظر آئیں سے۔ خصوصاً اس زمانه مین که نمازیوں کی قلت اور مسجدوں کی کنزنت ہے۔ بہر حال دوسراقول اوسط درجه سل ماور خير الامور اومسطها كامعداق مورواللداعلم مسلم: تراوی کی جماعت مسید میں ادا کرنا افضل ہے کیونکہ اس میں علاوہ تواب جماعت کے مجد کا تواب بھی ملے گا اور بھاعت بھی زیادہ ہو کی اوراس شعار اسلام کا اظهاريمي الجيي طرح موكا يعفن صاحب قرآن شريف ايها يرضة بين كركيس كهيل

موائے یعلمون اور تعلمون کے پچھ میں نہیں آتا۔ ایسے اشخاص اس شعر کے مصدّاق موتے ہیں:

#### مرتو قرآ ل بدين تمط خواني ..... بيري رونق مسلماني

پھر نہ قومہ ہے نہ جلسہ ہے نہ بعد چار رکعت کے جلسہ اسر احت ہے عرضیکہ امام صاحب نے ریل کا انجی چھوڑ رکھا ہے کہ بغیر چوکی آئے کہ منبیل لیمنا الیسے پڑھنے سے نہ امام کو تو اب ملے اور نہ مقتذ ہوں کو بلکہ گنہ گار ہوتے ہیں۔ فقہاء کہتے ہیں کہ تر اور ک میں بین بین بین پڑھتا چاہیے 'نہ ایسا تھم کے پڑھے جیسا فرضوں ہیں پڑھتے ہیں' نہ ایسا جاری کہ مقتد ہوں کی سمجھ میں نہ آئے ۔ بعض صاحب آگر پھھ تھم کے پڑھتے ہیں تو فلط پڑھتے ہیں۔ ایسے امام کو معین کریں کہ قر آن شریف اچھا پڑھتا ہواور مسائل ضرورت پڑھتے ہیں۔ ایسے امام کو معین کریں کہ قرآن شریف اچھا پڑھتا ہواور مسائل ضرورت بھی واقف ہو۔ آگر جیلے سے معجد کی جماعت چھوڑ دیں مے تو اس شعار اسلام کے ظہور میں کی ہوجائے گی اور مسجد کی جماعت چھوڑ دیں مے تو اس شعار اسلام کے ظہور میں کی ہوجائے گی اور مسجد کی جماعت جھوڑ دیں مے تو اس شعار اسلام کے ظہور میں کی ہوجائے گی اور مسجد کی جماعت جھوڑ دیں مے تو اس شعار اسلام کے ظہور

مسئلہ: اگر محلے کی مسجد میں امام اچھانہ پڑھتا ہوتو وہاں پڑھنا چھوڑ وے اور جہاں اچھا پڑھنے والا ملے وہاں جا کر سنے ۔ای طرح اگرامام زیادہ پڑھتا ہے کہ مقتدی کواس قدرسننا محرال گزرتا ہے تو اُسے محلے کی مسجد کوچھوڑ کردوسری جگہ جانا درست ہے۔ (عالمگیری)

مسلم، حافظ کو جرت دے کر پڑھوا تا محروہ ہے جیسا کہ اس زمانہ بیل بعض مقام پررواج سے اورام مسلم، حافظ کو جرمت دے کر پڑھوا تا محروہ ہے جیسا کہ اس کر مسلم سے کہ مقررتیں کیا اور بعد ختم کے چھودے دیا تو مضا کفتہ ہیں بلکہ تو اب ہے۔ (ما ثبت بالسنة ۔ عالمگیری)

مسکلہ: اگر دواہ م تر اور گیڑھا کیں اور دوسر ااہام اُسی کا اعادہ کرے جو پہلااہام پڑھ چکا ہے۔
ہوت نماز ہوجائے گی گر بہتر نہیں ہے کیونکہ سلف سے اس نماز کا معمول اس طرح رہا ہے کہ ایک قر آن پورا کر کے دوسرا شروع کیا کرتے تھے اور جب اس طرح پڑھا کہ ایک ختم قر آن جید کا پُورانہ کیا اور دوسر اقر آن شروع کر دیا۔خواہ اس طور ہے کہ پہلے ہی روز سے آٹھ یا دس رکھت میں ایک حافظ نے پڑھا اور باقی رکھتوں میں دوسر ے حافظ نے سے ساای سامور سے کہ ایک روز ایک حافظ نے پڑھا اور دوسر سے دوز دوسر سے حافظ نے سے ساای کا اعادہ کیا تو معمول سلف کے خلاف ہوا اور ایے فعل کو فقہاء کر وہ کھتے ہیں۔
اس کا اعادہ کیا تو معمول سلف کے خلاف ہوا اور ایے فعل کو فقہاء کر وہ لکھتے ہیں۔
مسکلہ: ایک امام فرض پڑھائے اور دوسر اتر اور کی تو درست ہے۔ (عالمگیری)

مسئلہ: ایک امام فرض پڑھائے اور دوسراتر اوت کو درست ہے۔ (عالمگیری) مسئلہ: اگر ایک مجد کے کُل نمازیوں نے عشاء کے فرض جماعت سے نہیں پڑھے تو اُن کوتر اوت کے جماعت سے پڑھنانہ چاہیئے۔ (عالمگیری درمینار)

مسئلہ: اگر بعض تمازیوں نے عشاء کے فرض جماعت سے پڑھے اور بعض نے تنہا تو سب کور اور کی جماعت کرنا درست ہے۔ (عالمکیری)

مسکلہ: شروع رکھت تر اور کی بیٹھ کر پڑھنا اور جب امام رکوع کر بے تو کھڑے ہوکر رکوع میں شریک ہوجاتا مروہ تحریب کے سی اور کا ہلی کی دجہ سے میں شریک ہوجانا مروہ تحریب کے سی اور کا ہلی کی دجہ سے بیٹھے اور اگر ضعف وغیرہ کے مقدر سے بیٹھا ہے تو محروہ نہیں۔ یہاں یہ بھی یا در کھنا چاہیئے کہ اگر میڈھا کھڑا ہوکر شریک نہیں ہوا ہے بلکہ کہ اگر میڈھا کھڑا ہوکر شریک نہیں ہوا ہے بلکہ جھکا جھکا جھکا جھکا الحکی اس کے شریک ہوگیا مرسیدھا کھڑا ہوکر شریک نہیں ہوا ہے بلکہ جھکا جھکا جھکا الحکی ہے تھا جھکا جھکا الحکی ہے تو تماز نہ ہوگی۔ (ردالحی ر، حالمی بی )

یمال سے اُن صاحبان کے حال کو قیاس کرنا چاہیئے جو شروع رکھت میں امام کے ساتھ نبیت بی نہیں با عرصت بیٹھے یا لیٹے رہتے ہیں جب امام رکوع میں کیا تو جلدی

ہے بیٹے بیٹے یا کھڑے ہوکرجیا موقع ملاامام کے ساتھ شریک ہو گئے ایسے صاحب بلا تردداس آیت کے مصداق بیں جومنافقین کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

واذا قاموا الى الصلوة قاموا كسالى لينى جب نماز كيك كمرُ \_\_ بول توسسى ادركا بلى \_ أن لوكول كو يُوراخم سننے كا ثواب بمى نبيل ملا

مسئلہ: ایک فض مسجد میں آیا اور امام کوتر اور کی پڑھتے پایا تو چاہیئے کہ عشاء کے فرض پڑھ کر جماعت تر اور کی میں شامل ہو جائے "سندت کو مجھوڑ دے (جامع الرموز) لیکن برجندے مخضرالوقاریکی شرح میں لکھتے ہیں کرسنت عشاء پڑھ کرتر اور کی میں شریک ہو۔

### شك اور سبوكا بيان

اگرامام نے سلام پھیرااور بھض مقتدیوں نے کیا کہ تین رکعتیں ہوئیں اور بھض نے کہا کہ بھی رکعتیں ہوئیں اور بھض نے کہا کہ وہ ہوئیں توجس بات کا امام کویقین ہے اُس کا اعتبار ہے یہاں تک کہ تمام مقتدی ایک طرف تو امام ہی کے قول کا اعتبار ہے اور اگرامام کوشک ہے تو ایک طرف تو امام ہی کے قول کا اعتبار ہے اور اگرامام کوشک ہے تو جس کا قول امام کے فزد کے معتبر ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

مسکلہ: اگراس امریس شک ہوکہ اٹھارہ رکھتیں ہوئیں یا ہیں تو بقول سی وتر کے بعد علیحدہ علیحدہ ایک ووگانہ پڑھ لیں۔ بی کم اس تقدیر پر ہے کہ امام اور مقدی سب کوشک ہوا درا گرامام اور مقد بوں میں اختلاف ہوا درا ام کوا پنی بات کا یقین ہے تو امام ہی کے قول کا اعتبار کیا جائے گا'اگراس کے فرد یک بیس ہوگیا تو بیس شار کی جا کیں گی اور اگر الحارہ ہوئیں تو اس کے قول کی طرف کی درا کر الحارہ ہوئیں تو اس کے قول کی طرف کی دیا تا میں گی ۔ مقد بوں کے قول کی طرف کی دو اللہ الحارہ ہوئیں تو اس کے قول کی طرف کی دو اللہ الحارہ ہوئیں تو اس کے تو اللہ کے اور مقد بوں کے قول کی طرف کے دلیا تا جائے گا'اور اگر امام کو یقین نہیں فرک ہے اور مقد بوں کو اینے قول پر یقین ہے تو

مقتدیوں کا قول معتر ہوگا اور اگر باہم مقتدیوں میں اختلاف ہوا اور امام کو کسی قول پر
یفین نہیں ہے تو جس فریق کا قول امام کے بزد کیک رائج ہوا س کا اعتبار کیا جائے گا اور
اگر امام کے بزدیک کے کے قول کو تریخ شہوتو اس کا تھیم وہی ہے جو پہلی صورت میں بیان
کیا گیا۔ یعنی ایک دوگانہ و تریکے بعد علی میں میں میں سے الطالبین)

یماں سے معلوم ہوا کہ شک کے بارٹ میں اوّل امام کے علم کا اعتبار ہے۔
پھر مقتد یوں کے علم کا اور اگر مقتد یوں میں اختلاف ہوتو امام کے زدریک جس کورج ہو
اس کا اعتبار ہے اور اگر کسی کورج نے نہ ہوتو جس امر میں احتیاط ہوا س پڑل کیا جائے۔
مسکلہ: اگر تر اورج کا دوگانہ پڑھنا امام اور مقتدی سب بھول گئے بعد ورتر پڑھنے کے یاو
آیا تو اُس دوگانہ کو جماعت سے اداکر تاجا ہیئے ۔ (غدیة الطالبین)

مسئلہ: اگر کوئی فخض تراوت کی دوسری رکھت میں بیٹھنا بھول گیا تو جب تک تیسری
رکھت کا سجدہ نہیں کیا بیٹھ جائے اور سلام پھیردے اور اگر تیسری رکھت کے سجدہ کرنے
کے بعد یاد آیا تو اگر اُس نے ایک رکھت اور ملائی تو بیہ چاروں رکھتیں ایک دوگانہ تراوت کے
کے قائم مقائم ہو جا کیں گی۔ ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہوکا کر لے اور اگر تیسری
رکھت ہیں سہوایا تصدا بیٹھ کر سلام پھیردیا تو بھن کے نزدیک بیایک دوگانہ ہو گیا گر سجے
یہ سے کرنیں ہوا کیکہ نماز فاسمہ ہوگئی۔ اس دوگانہ کو پھر پڑھے۔ (عالمگیری بططاوی)

## متفرق مسائل

مسئلہ جس طرح اور سنوں کی تضافیں ہے ای طرح تراوی کی بھی تضافیں ہے اور بھشکلہ جس طرح اور کی بھی تضافیں ہے اور بھش کہتے ہیں کہ جب تک ووسری تراوی کا وقت ندائے قضا کر لے کرھیجے ہیں ہے کہ قضانہ کرے اورا کرفضا کرے گا تو نفل ہوں ہے۔

مسئلمسئلہ: جس وقت نیندکا غلبہ ہوتر اول پڑھنا کروہ ہے نمازی کو چاہیے کہ نیند کے وقت نمازے اردالحتار وغیرہ)
وقت نمازے بازرے جب نیندے ہوشیار ہوا ک وقت نماز پڑھے۔(ردالحتار وغیرہ)
مسئلہ: دس برس کاڑے کے پیچے بعض فقہاء کے نزد یک تراوی درست ہے گرصیح اور عتاریہ ہوں تو تابالغ کی عتاریہ ہے کہ تابالغ ہوں تو تابالغ کی امامت درست ہے۔(غدیة الطالبین)

مسئلہ: اگرکوئی عالم تقید حافظ قرآن ہے تو افضل بیہ کدونی امام بے دوسرے حافظ کے بیجھے جوعالم نہ بوتر اور کے نہ پڑھے۔ (قاضی خال)

#### تمازوتر كابيان

رمفان شریف بین وز جماعت سے پڑھنے افضل بین اور سوائے رمفان کے اور ایک رمفان کے اور ایک رمفان کے اور ایام بین جماعت سے پڑھنا کروہ ہے۔
کے اور ایام بین جماعت سے پڑھنا کروہ ہے۔
(قاضی خال صغیری شرح الیاس مشخلص)

مسکلہ: اگرمسجد کے تمام نمازیوں نے تراوی کی جماعت ندگی بھوتو وترکی جماعت نہ کریں۔ (رواحمار)

مسئلہ: اکر کسی نے تمام تراوی یا بعض رکھنیں جماعت سے بیس پر حیس اور فرض جماعت سے پر حیس تو وقتہ جماعت سے پر حمنا درست ہے اور اگر فرض جماعت سے بیس پر سے خواہ تراوی جماعت سے پر حی یانہ پڑھی ہوتو وتر جماعت سے نہ پڑھے۔(ردالتیار)

رمضان کی آمد مررسول الدصلی الدعلیه وسلم کا ایک خطبه معنان کی آمد مررسول الدعند سے دوایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری

تاریخ کورسول الله سلی الله علیه وسلم نے ہم کو ایک خطید دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا "ا \_ او ایم برایک عظمت اور برکت والامهیندسایدافکن مور ما ب اس مبارک مهیند کی ایک رات (شب قدر) ہزار مینول سے بہتر ہے اس مینے کے روزے اللہ تعالی نے فرض کے بیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوتری میں کمڑا ہونے (لینی نماز تراوی يرص كوال عبادت مقرركيا ب(جس كابهت برا الواب ركها ب) جو تحض اس مهين میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کیلئے کوئی غیر فرض عبادت ( لینی سنت یالقل) ادا کرے گا تو اس کودوسرے زمانہ کے قرضوں کے برابراس کا تواب ملے گا اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا تواب دوسرے زمانے کے ستر فرضوں کے برابر ملے گا۔ میصبر کامهیند ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ میر مدردی اور عمخواری کامہینہ ہے اور مہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کررق میں اضافہ کیاجا تاہے جس نے اس مہینے میں كى روزه داركو (الله كى رضا اور تواب حاصل كرتے كيليے) افطار كرايا تو أس كيليے مناہوں کی معفرت اور آتش دوز خ سے آزادی کا ذریعہ جو گا اور اس کوروز ہوار کے مابرتواب دیاجائے گابغیراس کے کہروزہ دارے تواب میں کوئی کی کی جائے اب سے عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ! ہم میں سے ہرایک کوتو افطار کرانے کا سامان ميسرنيس موتا (توكياغرياءال عظيم ثواب سے محروم ريس مير؟) آپ نے قرمايا كماللدنتماني ميرتواب الشخص كوبحى دياع جودوده كي تعوري ملى يريامرف ياني بي ك ايك محوثث يركى روزه داركا روزه افظار كراوب (رسول الدُّصلي الله عليه وللم في سلسلة كلام جارى ركفتے موسے آ مے إرشاد فرمایا كر) اور جوكونى كى روز و داركو بورا كھانا

## Marfat.com

كملادے اس كواللہ تعالى ميرے وض (لين كور) سے ايماسيراب كرے كا جس كے

بعداس كو بمى بياس بى بيس كليكى تا آ تكدوه جنت بين بي جائي جائے كار (اس كے بعد آپ

شب قدری خاص دعا:

حضرت عائشرصد بقدر منى الله عنها سے راویت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وہائے کہ کون کی رات شب الله علیہ وہائے کہ کون کی رات شب الله علیہ وہائے کہ کون کی رات شب قدر ہے تو میں الله سے کہا عرض کروں اور کہا دعا ما تکوں ؟

آپ نے فرمایا بیم ص کر وہ اللہ م اللہ م اللہ عفو گریم توجب العفو کا عف عبی اللہ م اللہ م اللہ عفو گریم توجب العفو کا عف عبی اے میرے اللہ الذیب معاف فرمانے والا اور بردا کرم فرما ہے اور معاف کر وینا تھے پہند ہے۔ پس تومیری خطا کیں معاف فرمادے۔

(مستداحمه جامع ترغدی سنن ابن ماجه)

تمازسب وظیفول کا جموعدے دن اور رات میں چوہیں محظے ہوتے میں اور نماز کی دن اور رات میں

اڑتا لیس رکعت ہیں چوہیں رکعت دن کی نماز دن اور چوہیں رکعت رات کی نماز دن کی تو کو یا اڑتا لیس رکعت نماز میں دو گھنٹے خرج ہوئے ہیں اور بڑے اطمینان کے ساتھ لیمنی عنسل وضوا ذان کئیر جماعت کی نماز میں دو ہی گھنٹے خرج ہوتے ہیں۔ یہی وہ دو گھنٹے ہیں جو آخرت میں کام آئیں گے۔
ہیں جو آخرت میں کام آئیں گے۔

باتی رہےرات دن کے بائیس مھنے بید نیوی کام کائ کیلئے اور آرام وراحت
کیلئے بہت کافی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان بیدو مھنٹے خرج نہ کرے تو پھر چوہیں کے چوہیں
مھنٹے برباداور زندگی وین و دنیا برباد ہوجاتی ہے اور تمام آنوں اور مصیبتوں کے تق دار
ہوجائے ہیں۔

اكر نماز بإبندى سے پڑھى جائے تو

ایک ماہ کی نماز جمعوں کو ملاکر ایک ہزار چار سواڑتا لیس رکھت ہوتی ہے۔ ایک سال کی نماز جمعوں اور عیدوں کی نماز وں کو ملاکر سترہ ہزار ٹوسوائٹی رکھت ہوتی ہے یا بی سال کی نماز جمعوں اور عیدوں کی نماز کے ساتھ ہوجاتی ہیں۔
برس سات ماہ میں ایک لا کھر کھت نماز جمعوں اور عیدوں کی نماز کے ساتھ ہوجاتی ہیں۔
نمازی این یا نیجوں نمازوں میں ایک دن میں پیٹے ہمرتبہ بسم اللہ الوجعن

الوحيم تين سوافه الحيس مرتبه الله اكبوس ومرتبه سبحانك اللهم سره مرتبه اعود الله من الشيطان الوجيم الرتاليس مرتبه الممد الرتاليس مرتبه قل هو الله احدا ايك سوچ اليس مرتبه سبحان دبى العظيم الرتاليس مرتبه سبحان دبى العظيم الرتاليس مرتبه سبحان دبى الاعلى ريجيس الرتاليس مرتبه دبنا لك المحمد ووسوائهاى مرتبه مسبحان دبى الاعلى ريجيس مرتبه التيالي المرتبه درود ورثر يف مرتبه دبنا النافى المدنيا يا دب اجعلنى مرتبه اليس مرتبه دواسية توت يرحم المرتبه دوسنا النافى المدنيا يا دب اجعلنى الكسم و دواسية توت يرحم المرتبه دواسية الكسم و دواسية توت يرحم المدنيا النافى المدنيا يا دب اجعلنى الكسم و دواسية توت يرحم المرتبه والمنافى المدنيا يا دب اجعلنى الكسم و دواسية توت يرحم المدنيا النافى المدنيا يا دب اجعلنى

الناسب جملون اور ممول كى تعداد چوده ب يا أيك نمازى كے بير چوده وظيفے

ہیں جوروزانہ پڑھنے میں آتے ہیں اور ان چودہ وظیفوں کو ملا کر نمازی کا ایک عمل ہوجاتا
ہے اور یمل پانچوں نمازوں میں ایک ہزار چوالیس مرتبہ پڑھنے میں آتا ہے۔ تو گویا
نمازی نماز کا اور اس عمل کا عامل ہوجاتا ہے جو تمام زندگی اور آخرت میں کام آتا ہے۔
افسوس آج کل لوگ وظا کف پوچھتے ہیں اور نماز جو تمام وظا کف کو جمع کرنے والی ہے
اس سے عافل رہتے ہیں بلکہ نماز پڑھنے والوں کی ۔ بعض بے باک بنی اڑاتے ہیں اور پھرا ہے آپ مسلمان بھی کہلاتے ہیں۔

المرتبه على احدسند بلوى ٩ رجب المرجب المالي بروز بده بالحج بيج قبل تماز فجر ١٩٩٢ء ــ اــ ١٥

ربثم اللوالرحن الرجيم

رَمْضَان المبارك اورشب قدرك الميارك ا

بفیصانِ نظر:
فیضانِ مفتی اعظم
فیضانِ مفتی اعظم
فیضانِ مفتی اعظم
فیضانِ مفتی اعظم
فیضانِ مفتی الله قادری اشرقی
نظم دارالعلام جامعه حفیه (رجشر قی) تصور
ناظم دارالعلوم جامعه حفیه (رجشر قی) تصور

مصنف: محمر بشیرالقا دری بیک پوری مخصیل و شلع قصور

## . ماور مضان اور مارے فرائض

ربانی فیوش و برکات اور روحانی موسم بهار کابیمقدس مهینه جمیس مندرجه ذیل

فرائض بإددلا تاہے۔

ا۔ پرتقویٰ کا مہینہ ہے اور پر ہیز گاری کے آیام ہیں۔ اس ماو مبارک کا ایک ایک سینٹہ ہمیں یاد الی وعبادت خداوندی ہیں گر ارنا چاہیئے ۔جھوٹ فریب دھو کہ اور تمام بدیوں سے پر ہیز بلکہ ہمیشہ کیلئے وست کش ہو جانا چاہیئے۔ سال کے بعد بھی ایک مہینہ آتا ہے جس میں ہمارے مبر واستقلال کا امتحان لیا جاتا ہے اور یہ جانچا جاتا ہے کہ مسلمان کہاں تک ایٹ دت العالمین کے احکام کی بجا آور کی کرتے ہیں۔

ال سینما ہمارے ملک میں ایک نہا ہے تی خطرناک اور نقصان دہ چیز ہے۔ مسلمان کہاں تک اور نقصان دہ چیز ہے۔ مسلمان کہاں تک اور نقصان دہ چیز ہے۔ مسلمان کہاں تا ہمارے ملک میں ایک نہا ہے تی خطرناک اور نقصان دہ چیز ہے۔ مسلمان کہاں تا ہمارے ملک میں ایک نہا ہے ت

مسلمانوں کا قرض کرجی ہے کہ وہ کم از کم اس ماہ مبارک کے احر ام میں سینمانہ جا کیں اور ان محصوص آیام مبارکہ میں سینما کا بائیکا ہے کر دیں اور اس کی جگہ قر آن حکیم کی تلاوت برزگان دین کے حالات اور اسلامی اور دین تاریخ کے پڑھنے میں اپناسار اوفت گزار دیں۔

ماورمضان میں بازاروں میں علی الاعلان کھانے پینے والے مسلمان نہایت بی ذلیل حرکت کے مرتکب بین شدان کو قبر الی کا خوف ہوتا ہے اور شدوزہ واروں کی شرم ہم ایسے بدلھیب مسلمانوں سے گزارش کرتے بین کہاؤل تو وہ روزہ رکھیں اور فراوند قدوں کے احکام کی بابندی کریں اورا گرالعیا ذباللہ انہوں نے یہ فیصلہ بی کرلیا ہے تو کم اذکم اتن تو شرم کریں کہ بازاروں میں علی الاعلان نہ کھا کیں کیلکہ کھر میں مجھیب کراینا دوز خ مجریں۔

ا۔ مالکان ہول پر میفرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ماہ دمضان کا پورا پورا احرام کریں اور سخری وافطاری کے اوقات کے علاوہ دن میں اپنے ہوئل قطعاً بند کرویں کمانے اور

مسلمالون كافرض بيكروه نمازتراوح كيلي حفاظ كي خدمات حاصل كرير

# رَمْضَانُ الْمُبَارِكِ كَى إسلامی خصُوصَیات اوراس کے احکام ومسَائل دُهضان المُبارک کا خطبه

رحمتِ عالم أورَ بم ملى الله عليه وملم في اليك مرتبه ماه شعبان كى آخرى تاريخ ميل خطبه دية موئ إرشاد فرمايا:

اے لوگوا عقریب تمہارے ماس ایک عظیم برکت والامہیدار ہاہے جس میں شب قدر ہوگی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔اللہ تعالی نے اس کے روز نے فرض فر مائے اوراس کی رات میں تماز پڑھنا سنت ۔جو تھی اس مہینے میں نیکی کا کام کرے گا تو اتنا الواب مائے كا جتنا دوسرے مهينوں ميں فرض اداكرنے برماتا ہے اورجس نے اس مهينے ميل فرض ادا كيا تواتنا تواب مل كاكه جننا دوس ميني مين متر فرض اداكرني برماتا ب مير مبينهم بركا ميا ورمبركا ثواب جنت باور ميمينه مال وجسم كرماته عمنوارى كرف م اوراس مهيني ميس موس كارزق زياده كردياجا تاب جواس مهيني ميس روزه داركاروزه معلوات لواس مے مناہوں کیلئے مغفرت ہے اور اس کی کرون آگ سے آزاد کردی جائے کی اورروز ہ کھلوائے والے کو دیمائی تواب ملے کا جیسا کہ دوز ہ رکھنے والے کو بغیر اس کے کہاس کے اجزیس سے چھم مو صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم میں ست برخص وه چیز بیس یا تا بس سے روز ه کھلوائے۔ ارشاد قرمایا: الله نتعالی بیاتواب اس مخض کوچمی عطا فرمائے گا جوا یک محونث یانی یا ایک محونث دودھ یا ایک محجور ہے روزہ كلوائے ادرجس نے روزہ داركو پیٹ بحركر كھانا كھلايا اس كواللہ تعالی ميرے وض ہے بالائے كہ بھى پياسا تہ ہوگا يہاں تك كرجنت ميں داخل ہوجائے۔بيروه مهيند ہے كراس

کے اوّل میں رحمت کا نزول ہوتا ہے اور در میان میں مغفرت ہوتی ہے اور آخر میں جہتم سے آزادی دی جاتی ہے ۔ (مفکوۃ کماب الصوم، تیسری فصل)

حضرت جابر رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ مردار انبیاء حبیب خداعلیہ التحیة والثناء نے ارشاد فرمایا ''میری اُمّت کورمضان میں یانج چیزیں عطامو کیں کہ مجھے سے پہلے کسی نبی کون ملیں۔

اقال بیرکد جب رمضان کی بہلی رات ہوتی ہے اللہ تعالی اس کی طرف نظر فرما تا ہے اور جس کی طرف نظر فرمائے گان پر بھی عذاب نہ کرے گا۔

ووم: بیرکہ شام کے وقت ان کے مند کی بُواللہ تقالی کے نزد یک مشک سے زیادہ المجنی ہے سوم: بیرکہ جردن اور رات میں فرضتے ان کیلئے استنفار کرتے ہیں۔

چہارم: بیک اللہ تعالی جنت کو علم فرما تا ہے کہ تیار ہوجا میرے بندوں کے لئے آراستہ موجا تریب بندوں کے لئے آراستہ موجا تریب ہے کہ دنیا کی کلفت سے آکر یہاں آرام کریں۔

بیجم: بیرکہ جب آخری رات ہوتی ہے تو ان سب کی مغفرت فرمادیتا ہے۔ کسی نے عرض کیا: کیا وہ رات شب قدر ہے؟ فرمایا: نہیں بلکہ کام کرنے دالے جب کام سے فارغ ہوتے ہیں اس وقت مزدوری یاتے ہیں۔ (بیمی شریف)

الم مشكوة كتاب الصوم بهل فصل بخارى كتاب الصوم باب حل يقال دمضان او هم دمضان ترندى ابواب الصوم باب ماجاء في فصل هم دمضان ابن ماجه)

اور جب مدیث شریف کے مطابق شیطان قید کر لئے گئے تو جاسئے کہ

رمفان المبارك ميس كسي آدمى ست كوفى كناه صاور ندجو

جواب: گناہ کے صدور میں شیطان کی طرح انسان کے تنس امّارہ کو بھی دخل ہے۔
شیطانوں کے قید ہوئے کے بعد تنس امّارہ کی مداخلت گناہ صادر ہوتے ہیں گرشیاطین
کے مقید ہونے ہی کا اثر ہے کہ رمضان المبارک میں گناہوں کی کمی ہوتی ہے نیک اعمال
کی جانب طبیعتیں راغب ہوجاتی ہیں۔ اگر تنس امّارہ بھی مقید ہوتا تُو گناہ بالکل مسدود ہو
جائے چنا نچے جو حضرات اپنے تنس پر قابو یا لیتے ہیں ان سے اصلاً گناہ صادر نہیں
ہوتے یہ اگر چیشیاطین آزاد ہیں۔

لا کھ خطا کیں نامہ اعمال سے مٹادی جا کیں گی اوراس کے دس لا کھ در ہے بلند ہوں گے۔

سید عالم رسولِ معظم صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا: جب مومن ماہ رمضان میں سو

کر بیدار ہوتا اور کروٹ بدلتا اور ذکر اللی کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ کھڑا ہوجا 'الشہ تھے پر

رم فرمائے جب کھڑا ہوتا ہے تو بستر اس کیلئے دُعا کرتا ہے کہ اے اللہ! اس کو بہتی پوشاک

بستر عطا فرما اور جب کیڑا پہترا ہے تو وہ دُعا کرتا ہے کہ اے اللہ! اس کو بہتی پوشاک

مرحت فرما اور جب جُوتا پہترا ہے تو وہ دُعا کرتا ہے کہ اے اللہ! اس کو بہتی پوشاک

مرحت فرما اور جب وضو کا برتن لیتا ہے تو وہ دُعا کرتا ہے کہ اے اللہ! اس کو بُل صراط پر ثابت

قدم رکھ اور جب وضو کرتا ہے تو بانی دُعا کرتا ہے کہ اے اللہ! اس کو گنا ہوں اور خطاؤں سے

فرما نا اور جب وضو کرتا ہے تو بانی دُعا کرتا ہے کہ اے اللہ! اس کو گنا ہوں اور خطاؤں سے

فرما نا اور جب وضو کرتا ہے تو بانی دُعا کرتا ہے کہ اے اللہ! اس کو گنا ہوں اور خطاؤں سے

ہاک فرما وے اور جب اپنے مولی کے سامنے نماز کی نیٹ با ندھ کر کھڑا ہو جا تا ہے تو

ہاک فرما دے اور جب اپنے مولی کے سامنے نماز کی نیٹ با ندھ کر کھڑا ہو جا تا ہے تو

ہاک فرما دے اور جب اپنے مولی کے سامنے نماز کی نیٹ با ندھ کر کھڑا ہو جا تا ہے تو

ہاک فرما دے اور جب اپنے مولی کے سامنے نماز کی نیٹ باندھ کر کھڑا ہو جا تا ہے تو

ہاک فرما دے اور جب اپنے مولی کے سامنے نماز کی نیٹ باندھ کر کھڑا ہو جا تا ہے تو

ہاک فرما دے اور جب اپنے مولی کے سامنے نماز کی نیٹ باندھ کر کھڑا ہو جا تا ہے تو کہ نہ تو ان فرما دو اور کی تو کہ اس کی خراد کی تو کہ نوان ہا ہے اس کی خراد کو مؤرد کی اور کی تو کہ نوان ہا ہے اسے بندے تو دعا کر اور میں تبول فرما دور اور کی تو کہ اس کی خراد کے اس کو کھڑا ہو کہ کہ اس کے نماز کی نور کی مورد کی اس کی خراد کھروں کی تو کھڑا ہو کھڑا تا ہے اسے بندے تو دعا کر اور میں تبول فرما دور کھڑا ہو کہ کوروں کوروں کے مورد کی کھڑا ہو کہ کوروں کوروں کی کھڑا ہو کہ کوروں کوروں کوروں کوروں کی کھڑا ہو کوروں کوروں کوروں کوروں کی کھڑا ہو کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں

## دمضاك كاجإ ثد:

نے اس بندے کوجہم سے آزاد فرمایا۔

فَرِ آدم و بِي آدم على الله عليه وسلم جب بهلى رات كا جائد ملا حظفر مات تويد وعا پر هے: الله مم اهِلَه عَلَيْنَا بِالْا مْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسْلاَمِ وَبِيْنَ وَرَبَّكَ الله (ترفری شریف وغیره)

سیدعا کیں رمضان کے جا ند کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر ماہ کے جا ندکود کیے کر ران میں سے جودعا جا ہے پڑھے۔

رمضان کے روزے:

حضوراقدس ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا ''جوایمان کی وجہ سے اور تو اب کیلئے
رمضان کا روزہ رکھے گااس کے اسکے گناہ بخش دیئے جا کیں گے اور جوایمان کی وجہ سے
اور تو اب کیلئے رمضان کی راتوں کا قیام کرے گااس کے بھی اسکے گناہ بخش دیئے جا کیں
سے''۔ (بخاری کتاب الصیام باب فضل من قام رمضان بخاری کتاب الصوم باب من
صام رمضان ایمانا واحتسابا و دیت مفکلو ہ کتاب الصوم بہلی فصل ، تر ندی ابواب الصوم
باب ماجاء فی فضل محمر رمضان)

رسول مرم ملی الله علیه وسلم إرشاد فرماتے ہیں "آ دمی کے برنیک کام کا بدلہ
ول سے سمات سوتک دیا جاتا ہے۔ الله تعالی فرماتا ہے مرری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ
کی جزا میں دول گا۔ بندہ اپنی خوابش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ
دار کیلیے دوخوشیال ہیں ایک افطار کے وقت اورایک اپنے رہ سے ملنے کے وقت اور
روزہ دار کے منہ کی بُوالله تعالی کے نزد یک مشک سے ڈیادہ پاکیزہ ہے اور روزہ ہیر ہے
اور جب می کے روزہ کا دن ہوتو نہ بیہودہ کے اور نہ دورہ ول

(متفق عليه مفكلوة كتاب الصوم، بخاري، كتاب الصوم باب ففل الصوم) شفيع المذنبين وحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم في إرشاد فرمايا الله تعالى ك نزد یک اعمال سات فتم کے ہیں۔ دوعمل واجب کرنے والے اور دو کا بدلدان کے برابر ہے اور ایک عمل کا بدلہ دس گناہ اور ایک عمل کا معاوضہ سمات سو ہے اور ایک وہ عمل ہے جس كالواب الله بى جائے وہ دو على جو واجب كرنے والے بين ان ميں ايك بيركہ جو خداسا ال حال مين ملے كه خالص اس كى عبادت كرتا تھا اس كيليے جنت واجب بـ دُوس المل بيك بوفرات اس مال من ملاكداس في شرك كيا باتواس كيك جہم واجب ہاورجس نے برائی کی اس کواس قدرمزادی جائے گی اورجس نے بیکی کا آرادہ کیا مرحمل ندکیا تو اس کوا بیک نیکی کا بدلہ دیا جائے گا اور جس نے بیکی کی اسے دان گناہ الواب ملے كا اور جس نے الله كى راه ميس خرج كيا اس كوسات سوكا تواب ملے كا۔ ايك رويها كانواب سات سورويداورا يك اشرفى كانواب سات سواشرفيال اورروزه الله كيك بياس كالواب الله عروك كرواكوني نبيس جامة (طبراني شريف) مالى يابدنى تمام عبادتيس ياتود يكهن بيس آتى بيس ياسفن بيس داس واسطان بيس ريا أسكتى باور جب كسى عبادت من ريا آئى تؤوه التدكيك شربى مرروزه السي عبادت ہے کہ نہ دیکھنے میں آئے نہ سننے میں۔ لہذا اس میں ریانہیں آسکتی اور جب ریانہیں آ سكتى تواللدى كيلي ربائاى واسطے فذكوره بالا حديث بين قرمايا كدروزه مير \_ لئے ہے اورای خصوصیت کوپیش نظرر کھتے ہوئے روزہ کی شرافت وعظمت ظاہر کرنے کے واسطے فرمایا "اس کی جزامیں دوں گا"۔ ورند بر مل کی جزاد سینے والا اللہ ہی ہے۔ روزے کے اور کس طرح فرض ہوئے:

تماز اور زكوة كى فرمنيت كے بعد واشعیان المعظم الديس اس مبارك مبينے

کروزے فرض ہوئے۔اس سے پیٹتر عاشورہ لینی وسویں محرم کاروزہ فرض تھا پھراس
کے بجائے ہر مہینے بیل تین ایم لینی تیرھویں ، چودھویں ، پدرھویں کے روزے فرض ہوئے کین ہوئے جن کوایام بیش کہتے ہیں پھران کی بجائے رمضان کے روزے فرض ہوئے کین اختیار دیا گیا تھا کہ اگر روزہ شدر کھتے ہر روزہ کے فدیہ بیل کی مسکین کونصف صاع جواوا کرے پھر بھی روزہ رکھنا لازم قرار دیا تھا ، پھر زمان کے بعد یہ اختیار منسوخ ہوا اور روزہ دکھنا لازم قرار دے دیا گیا مگراس طرح کردن اور زامت دونوں ہیں روزہ ہوتا ہے مرف غروب آفاب سے نماز پڑھنے یا سونے تک کھانے پینے اور ہم بسر ہونے کی اجازت تھی اگر عشاء سے پہلے آدمی سوجا تا تواب بھی یہ بتیوں یا تیں جرام ہوجا تیں۔ ایک مرتبہ حضرت محرف خروب آفار ہو گا روق اور آل اللہ عنہ بعد نماز عشاء اپنے مکان پر پنچ اجازت میں انتہار ہوئی ایک مرتبہ حضرت میں انتہا کہ اور قرام ہو گا ہیں اختیار بیدا ہوا۔ اہلیہ محر مہت خوشیو محس سے قلب میں انتہا کہ اور قری میں اختیار بیدا ہوا۔ اہلیہ محر مہت میں انتہار بوئی اسے طبیعت متاثر ہوئی اپنے مہیں ہوگی۔فارغ ہوئے۔فارغ ہوئے کے عدولُ حکمی کے احساس سے طبیعت متاثر ہوئی اپنے ہم بہتر ہوگئے۔فارغ ہوئے کے عدولُ حکمی کے احساس سے طبیعت متاثر ہوئی اپنے ہم بہتر ہوگئے۔فارغ ہوئے کے عدولُ حکمی کے احساس سے طبیعت متاثر ہوئی اپنے

خوشیو محسول ہوئی جس سے قلب میں انبساط اور توئی میں انتظار پیدا ہوا۔ اہلیہ محتر مدسے ہم بستر ہو گئے۔ فارغ ہونے کے عدولُ حکمی کے احساس سے طبیعت متاثر ہوئی اپنے لئس پر طامت فرمائے گئے اور دوتے ہوئے بارگاہ شفیع المذنبین میں حاضر ہوئے۔ واقعہ عرض کیا گئی کرنے گئے وادر دھنرات بھی کھڑ ہے ہو کر معذرت پیش کرنے گئے واقعہ علی ایک کھڑے ہوئی اور پُوری شب میں ہم بستر ہونا جن سے اس تم کا ارتکاب ہوا تھا۔ اس پروی نازل ہوئی اور پُوری شب میں ہم بستر ہونا حلال فرمادیا گیا۔

قیس بن حرمانساری وسی الله عند کا دوره تفار در بیز بیر بیف کے باعات میں مردوری کرستے ہے اعات میں مردوری کرستے ہے شام کو پہلے تھے وریس لے کرمکان پر آسے اور اہلیہ سے کہا کہ ان کے بدلے میں کسی سے آٹا لے لورو وہ پروس میں آٹا بدلے کئیں یہ تھے ہارے لینے ہی فور آ کھو کی اور سو کئے جب وہ والیس آٹیس سوتا و کھو کر افسوں کرتے گئیس اور کہا کہ نامرادرہے کسی طرح دائیت کر دی میں ہوئی تحرال کی حالت در بہت رہی ۔ دو پہر ہوئی تو

به بوش ہو مجئے۔ رحمتِ عالم ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیروا قعہ بیان کیا گیا وی آئی اورغروب آفاب سے آخر شب تک کھانا چیا طلال کر دیا گیا۔ (تفییر احمدی وغیرہ) روزہ تین فتم کا ہوتا ہے:

اقل:عام لوكول كاروزه:وه بيه كه كمانا بينا اورجماع كرناترك كرديا جائد. دوم: خاص لوكون كا روزه: وه بيه ب كه كان أنكم زبان باته يادك ادر باتى اعضاءكو مناہوں سے محفوظ رکھے۔ان کی تعمیل جو چیزوں سے ہوتی ہے۔ بہل میرکہ اسما کھ و فرموم و مكروه اور ہراس چيز سے بچائے جو ذكر اللي سے روكتی ہو۔ نبي كريم عليه الصّلوٰ فاقع والسليم فرماتے ہیں" بری چیز شیطان کے زہر آلود تیروں سے ایک ہے جو بری نظر کوخوف اللی سے مچھوڑے گا تو اللہ تعالی ایسا ایمان عطافر مائے گاجس کی حلاوت قلب میں محسوس ہوگی'۔ ووم: بيكرزبان كوبكوان ميكوث غيبت فخش كونى مع محفوظ ريك حصور عليه الصلوة والسلام کے عبد یاک میں دو حورتوں نے روزہ رکھا دن کے آخری حصہ میں مجوک اور بياس في ال قدرستايا كه جان يربن في ستديمًا لم صلى الله عليه وسلم كي خدمت بيس آوي بين كرروز وتوزي ويا كاجازت طلب كى .آب في اياله بيجااورهم ديا كه جوي ان ووثول نے کھایا ہے اس کواس بیا لے میں قے کر کے نکال ویں۔ چنانچہ ایک نے قے کی تو تے میں آدھا خالص تازہ خون تھا اور آدھا تازہ کوشت اور دوسری عورت نے بھی الى طرح في من خون اور كوشت دُ الابلوكول كواس مع تعب بهواتو سيدعا لم صلى الله عليه وسلم نے قرمایا کمران وونوں عورتوں نے روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں كاستعال سے است آپ كو بيايا مراس كى حرام كى بوئى چيزوں كاارتكاب كيا۔ان ميں سے ایک دومرے کے پاس جا کربیٹی اور دونوں فرال کراوکون کی غیبت کی کسی آدمی کی غيبت كرنا اس كا كوشت كفانا ب- بيكوشت جوق من الكاوني غيبت ب-

سوم: بید کہ کان کو ہر مکر وہ اور ناجائز آواز کے سننے سے بچائے۔ اگر کسی مجلس میں غیبت موتی ہوتو وہاں سے اُٹھ جائے ورنہ بیر بھی گنھ گار ہوگا۔ حدیث میں فر مایا کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دُونوں گناہ میں شریک ہیں۔

چہارم نیر کہ بقیداعضاء کو گنا ہوں سے اور پیٹ کو مشتبہ کھاتے سے محفوظ رکھے۔ پنچم نیر کہ بروقت افطار انتا نہ کھائے کہ پیٹ تن جائے کہ ایبا پیٹ اللہ تعالیٰ کے زدیک مبخوض تر ہے۔علاوہ ازیں روزے کا فائدہ جو کہ کسر شہوت تھا 'اصل صورت میں حاصل

ستنظم: بیکه افظار کے بعد قلب خوف اور اُمید کے درمیان رہے۔ کیا معلوم کہ اس کا روزہ اللہ کے زو کیا معلوم کہ اس کا روزہ اللہ کے زو کیک مقبولیت کونہ پہنچا اور بیم مقربین سے ہوگا یا اس کا روزہ درجہ مقبولیت کونہ پہنچا اور بیم دود بارگاہ ہوا۔

مقتم: فالص الخالص حفرات كا دوزه بيه به كر مُذكوره بالا تمام با تول ك علاوه قلب في في الله من المواالله كا خيال ندآ في بالت الياروزه في في في المواالله كا خيال ندآ في بالت الياروزه المبياة معديقين اورمقر بين كابوتا من من يرك في الله الله بين كابوتا من كر كرك في الله الله بين الول فر ما يا المد نيك بوم ولنا فيها صوم دنيا كام ايك ون بهاور بم ال بين روز سه سين روز سه المناهم)

رمضان كروز \_ كااحرام:

اولیائے کرام میں بعض قدی نفوں ایسے گزرے بین جنہوں نے زمانہ شیر خوارگی میں بھی ماہ کرمضان کا احترام فرمایا ہے۔ بخدوم جہانیاں قدس سرۂ بعد مخصیل کمالات جب اینے مکان پرتشریف لائے تو آپ کے والد برر کوار میرسیدا حمانی زندہ

تضاوروالدہ ماجدہ انقال قرما چکی تھیں۔ ایک دن والدصاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ نکاح قرما لیجئے۔ انہوں نے قرمایا میں کنارہ گورتک پیٹی چکا ہوں اس وقت نکاح کیا مناسب ہوگا؟ مخدوم نے عرض کیا آپ کی پشت مبارک میں ایک قطب بین نکاح ضرور کرنا چاہیئے۔ پھر انہوں نے قرمایا مجھ کواس شیفی اور پیری میں کون قبول کرےگا۔ مغدوم نے عرض کیا کہ میں کہیں نبعت لگاؤں گا مخدوم کی نانی صاحبہ حیات تھیں اور ان کی مخدوم جہانیاں اپنی نانی صاحبہ کی خدمت ایک صاحبرادی تھیں جن کی شادی شہوئی تھی مخدوم جہانیاں اپنی نانی صاحبہ کی خدمت میں تشریف نے اور فرمایا کہ میری خالہ کو میرے والدے نکاح میں و بیجئے۔

افروں نے قرمایا کے تہارے والدین رسیدہ اورضعیف ہیں اور تہاری فالہ کسن اور تو ہاری فالہ کسن اور تو ہاری فالہ کسن اور تو جوان ہیں کس طرح ان کے تکاح میں دے دوں مخدوم نے قرمایا میرے کہنے سے دے دیے انہوں نے قرمایا اس شرط سے دے سکتی ہوں کہ قرز تد بیدا ہو جو تہاری طرح قطب کو نین ہوگا۔ چنا نچہال شرط سے تکاح واقع ہوا اور تھوڑے ہی زمانہ ہیں مخدوم کی فالہ حا کمہ ہو کی اور آپ کے والد ما جدمیر سیدا تھا افرما گئے۔

اطلاع پیش کی گئی فر مایاان کا نام سید تھ ہے اور کوف سید ا ہوئے ۔ مخدوم کی خدمت میں اطلاع پیش کی گئی فر مایاان کا نام سید تھ ہے اور کوف سید را جُوقان کی گرائی کے ساتھان کی پرورش کی جائے ۔ عرض کیا گیا گہوالدہ کا دودھ نیس پینے ۔ فر مایا کہ وہ فظب ہیں 'تہا نہ معکن کے ۔ دوسرا پچہ لا دُ ایک جانب وہ ہے تو اُس وقت دوسری جانب سے یہ پیش کے ۔ شیر خوادگ کی پُوری گذت میں میر سید را جُوقان نے بھی تنہا دودھ نہ بیا۔ ایک دن مخدوم کی خدمت میں عوض کیا گیا کہ دوسرا بچہ بھی موجود ہے مگر تیر سید را جُوقان دودھ نہیں مخدوم کی خدمت میں عوض کیا گیا کہ دوسرا بچہ بھی موجود ہے مگر تیر سید را جُوقان دودھ نہیں نہیں نہیں گئیں ہے۔ فقط بین ما و رسفان کا احر ام قرماتے ہیں نہیں ہیں نہیں گئیں گے۔ فقط الافظاب غوث اعظم سیدنا دن میں نہیں گئی میں کو شک میں میں تو شرما تیں گئیں گے۔ فقط الافظاب غوث اعظم سیدنا

عبدالقادر جیلانی قدس نرهٔ السامی نے بھی ماہ رُمضان المبارک آنے پردن میں دودھ پینا ترک فرمادیا تھا۔ (سیح سنابل شریف وغیرہ)

ایک بچوی نے اپ لڑے کو دیکھا کہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کے سامنے بچوکھارہا ہے۔ اس بناء پراُس کو مارااورکہا کہ مسلمانوں کے سامنے رمضان کے احترام کا لحاظ نہ کیا۔ اس ہفتہ میں اس بچوی کا انتقال ہو گیا۔ ایک عالم باعمل نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے جیرت سے فرمایا کہ کیا تو بچوی نہ تھا؟
میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے جیرت سے میلے اللہ تعالی نے اسلام سے مشرف فرمایا۔ اس

#### تراوت

مسكله: مروعورت سب كيلي بالاجماع سُنتِ مؤكّده ہے۔

كے كرميں نے ماورمضان كااحرام كيا تھا۔ (بزمة المجالس)

تراوی اس کاترک جائز بیں۔ (در مختار وغیره) اس بر خلفائے راشدین رضی الد عنه مندین رضی الد عنه مندی مندین رضی الد عنه مداومت فرمائی اور مرداردوجهال صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ میری سنت اور خلفائے مراشدین کی سنت کوایے اوپرلازم مجھو۔

(معكلوة بإب الاعضام بالكتاب والنية ، دومرى فصل)

اورخود صفور نے بھی تراوئ پڑھی اورا سے بہت پہندفر مایا جیسا کہ سابق میں امام بخاری۔ (کتاب الصّوم باب نظل من قام رمضان) کی بیان کروہ حدیث سے طاہر ہے لیکن اس اندیشے سے کہ اُمّت پرفرض نہ ہوجائے ترک بھی فرمائی۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ عندرمضان میں ایک رات مسجد میں تشریف لے مجے اورلوگوں کومنفرق طور پرفماز پڑھے بیا کوئی تنہا پڑھ د ہائے کی کے ماتھ کچھلوگ پڑھ د ہے ہیں۔ فرمایا میں مناسب بھتا ہوں کہ ان سب کوایک امام کے ماتھ جمع کردوں تو بہتر ہے۔ چنا نچ سب مناسب بھتا ہوں کہ ان سب کوایک امام کے ماتھ جمع کردوں تو بہتر ہے۔ چنا نچ سب

کوایک امام افی بن کعب رضی الله عند کے ساتھ اکھا کردیا پھر دوسرے دن تشریف لے گئے طاحظہ فرمایا کہ لوگ اپنے امام کے پیچے تر اوش پڑھتے ہیں۔ فرمایا بو نیخمت البد کا الحجہ ہیں۔ فرمایا بو نیخمت البد کا الحجہ ہیں الحقہ میں البد کا الحجہ ہیں الحکہ الحکہ الحکہ اللہ میں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے الحکہ اللہ عنہ تاری کی بیس رکعتیں ہیں اور یہی احادیث سے ثابت ہے۔ بیجی (جلد المحکہ اللہ عنہ سے روایت کی کہ لوگ مصرت فاروقی اعظم رضی اللہ عنہ کے دمانے ہیں ہیں رکعتیں پڑھا کرتے ہے اور حضرت عمان میں کو تیس پڑھا کرتے ہے اور حضرت عمان ہیں کو تیس ہیں رکعتیں پڑھا کرتے ہے اور حضرت عمان میں کو تیس ہیں رکعت ہوئے ہیں ہیں عمان وعلی رضی اللہ عنہ الے ذمائے ہیں بھی گوئی تھا 'نیز اس کے ہیں رکعت ہوئے ہیں ہی

روز بیں رکعتیں ہیں۔ لہذا مناسب ہے کہیں ہوں تا کہ کمل اور کھل برابر ہوجا کیں۔
مسکلہ: ہرچار رکعت پراتی ویر بیٹھنا مستحب ہے جننی ویر بیس چار رکعتیں اوا ہوسکیں۔
پانچویں تراوی اور وتر کے درمیان اگر بیٹھنا لوگوں پرگراں ہوتو اس بیٹھنے میں بیا ختیار
ہے کہ چیکا بیٹھار ہے یا درود شریف پڑھے یا تبیج پڑھے۔

عكمت ہے كدفر الفن اور واجبات كى اس سے يحيل ہوتى ہے اوركل فرض اور واجب كى ہر

سَبْحُانُ الَّذِى الْمُلْكِ وَالْمُلْكُوْتِ سُبْحَانُ ذِى الْعِزَّةِ وَالْمُعْظُمَةِ وَالْكِبْرِيارِوَالْجُبْرُوْتِ مُنبُحَانُ الْمُلِكِ الْجُيّ الْسَفِظُمَةِ وَالْكِبْرِيارِوَالْجُبْرُوْتِ مُنبُوْحٌ قُدُوْسٌ رَبِّنَا وَ رَبُّ الْسَفِلْنِكَةِ وَالرَّوْحَ لَا يَنْمُوْتُ اللَّهُ نَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَ نَسْتَلُكَ

البحنة وتعود بك من الناريا مجير يا مجير يا مجير

ترجمہ: پاک ہے ملک وملکوت والاعر ت و پرزگی والا اور بروائی اور جروت والا پاک ہے بادشاہ جوزئدہ ہے نہ موتا ہے نہ مرتاہ ہے پاک مقدس ہے فرشتوں اور روح کا مارلک

الله كے سواكوئى معبود نيس الله سے ہم مغفرت جاہتے ہيں۔اے الله! بھے سے جنت كا سوال كرتے ہيں اور جہتم سے تيرى پناہ مانگتے ہيں۔(عالمگيرى وغيره)
موال كرتے ہيں اور جہتم سے تيرى پناہ مانگتے ہيں۔(عالمگيرى وغيره)
مزاوت ميں ايك بار قرآن مجيد ختم كرنا سُنت مؤكدہ ہے اور دو مرتبہ افضل اوكوں كى منتى كى وجہ سے ختم كورك نہكر ہے۔(در مخار)

مسئلہ: اگر کسی دجہ سے نماز تر اوت کا سد ہوجائے توجتنا قرآن مجیدان رکعتوں میں پڑھا ہے دو پار پڑھیں تا کہ تم میں نقصان تدرہے۔(عالمگیری)

مسئلہ: تراوی ش ایک بارہم اللہ شریف جہرے پڑھنا سکت ہواور ہرصورت کی رابتداو میں آ ہت پڑھنا سکت ہوا ہے کہ ایک رابتداو میں آ ہت پڑھنا مستحب ہوا در ہوا جو کی بعض بے ملموں نے نکالا ہے کہ ایک سوچودہ بارہم اللہ جہرے پڑھی جائے ورنہ ختم نہ ہوگا نہ ہب ختی میں باصل ہے۔ مناخرین نے ختم تراوی میں تین بارقل مواللہ پڑھنا مستحب فرمایا اور بہتر ریک ختم کے دن میں بین سے مفلحون تک پڑھے۔

فا مكره: بهارسام اعظم رضى الله عندرمضان شريف بين المشخم كياكرت ينطح تين ون اورتيس رات بين اورا بك تراوي بين \_

مسکہ: رمضان شریف بیں وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ خواہ ای امام کے بیجھے جس کے بیچھے عشاء وتر اور کی پڑھی یا دوسرے کے بیچھے۔ (عالکیری)
مسکہ: عشاء جماعت سے پڑھی اور تر اور کی جماعت بیں شریک ہوسکتا ہے اور اگر عشاء جماعت سے پڑھی اور تر اور کی جماعت میں شریک ہوسکتا ہے اور اگر عشاء جمایہ دونی اور تر اور کی جماعت بیر سی تو وتر تنہا پڑھے۔ (در مقار وغیرہ)

سجری:

خاتم الانبياء عليه الخية والنتاء في إرشاد قرما ياسحرى كل كاكل بركت باس

ندچھوڑ نا اگر چدا کیک محونث یاتی ہی لے کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشة درود بهجة بين - نيز فرمايا تين فخصون يركهاف ين انشاء اللد تعالى حماب نيس بلكه حلال كهايا ووزه دار اور سحرى كهانة والا اور سرحد ير كهورًا باند صنة والا نيز فرمايا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کالقمہ ہے۔

(مندامام احد مفکلوة كاب الصوم، باب سحرى كے بارے ميں احكام وغيره)

افطار:

حضورة يُرتورضلى الله عليه وسلم فرمات بيل كه تين چيزول كوالله نعالي محبوب ركها ہے۔افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا اور تماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ نیز قرمایا كرود جب تم يس كونى روزه افطار كرے تو مجوريا چھو بارے سے افطار كرے كراس ميں بركت باوراكرند مطاقو بإنى سے كدوه باك كرنے والا بے "۔

(مفکوة كتاب الصوم باب حرى كے باب مين احكام ، دوسرى صل)

افطاركرنے كے بعديدة عارا سے:

اللهم لک صفت وبک آمنت والک تارگذات وعلى رَزُقِكُ الْفطرُتُ فَاغْفُرلَى مَا قَدْمَتُ وَمَا الْحُوتُ ترجمہ: بارت ایس نے تیرے لئے روز ورکھا مجھے پر ایمان ہے اور بچھ پر بھر سداور فیرے رزق سافطاركيا تومير الكاور يحط كناه معاف قرما

معيد ميں الله كيك نيت كے ساتھ مخبرنے كواعتكاف كرتے ہيں۔اس كے کے مسلمان عاقل اور جنابت وجیش سے نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ عورت کومیند میں اعتکاف کرنا مردہ ہے وہ کھر میں ہی اس جگہ اعتکاف کرنے جواس نے تماز پر معنے

کیلے مقرد کرد کی ہے اور اگر اس وقت کی جگہ کونماز کیلئے مقرد کر لے تو وہاں اعتکاف کر سکتی ہے۔ (ور مخارو فیرہ)

مسكله: دمضان كَآخرى وى ون شي اعتكاف كياجائ اينى جيبوي دمضان كوسورى وفوائ وينا بينى جيبوي دمضان كوسورى وفوية وينا وينا بينى جيبوي كوغروب كه بعد يا وينا بين ويا يرقي وي كوغروب كه بعد يا انتيس كوچا عدمون في بعد يا في سياحتكاف منت كفايه به كدا كرسب في ترك كيا تو مسب سے مطالبه موگا اور شهر مين أيك في كرليا تو سب برى الذمه مو يئ مضورا قدى صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه جس في دمضان جين دي دنون كا عتكاف كرليا تو ايما به يعيد دورة اوردوعم ساداك و حضرت أم الموشين عائشهمد يقدرض الله عنها فرماتى جين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم دمضان كرآخرى دى دن كا اعتكاف فرمايا كرتے شے ميزمنتك برلازم به كه فيرم يض كي عيادت كوجائ نه جنازه جن شريك مؤنة ورت كو جائ نه جنازه جن شريك مؤنة ورت كو جائك شائل سے مباشرت كرے اور دنكى حاجت كيلئ جائے مرانسانى حوائح كے التي جامكانى جماعت والى مبد جن لئے جامكانى جماعت والى مبد جن كرے جامكانى جماعت والى مبد جن كرے حاصت والى مبد جن

روزے کے مسائل:

مسلمان کابہ نیت عبادت میں صادق سے غروب آفاب تک اینے آپ کوتصدا کمانے پینے اور جماع سے بازر کھنا شریعت میں روزہ کہلاتا ہے۔ عورت کا حیض ونفاس سے پاک مونا شرط ہے۔

فائدہ : طلوع بجرمادق سے فروب آفاب تک آئے جودنت ہے اس کے برابر برابردو صفر من بہلے مقے وقتم موتے کے بعددوس سے مقے کی ابتداء سے آفاب ڈھلنے تک جو

وقت ہے اس کو محوہ کبری کہتے ہیں۔مثلاتیں جولائی سنہ بروزمنگل طلوع فجر جاری کر یا یکی منٹ کے بعد اور غروب مات نے کر پندرہ منٹ کے بعد ہے۔ بس طلوع جر سے غروب آفاب تك كل وفت يندره تحفظ دل منك بوا اس كے دوبرابر مصے كئے تو ہر حصہ سات مخفف ٣٥ منك كا موااور جارئ كره منك سے كياره ن كر ١٠٠ منك بك جووفت ہے وہ سمات محفظے ٣٥ منٹ كا موتا ہے۔ يس معلوم مواكه ٣٠ جولائى كوكيارہ نے كرجاليس منث کے بعد سے محوہ کری شروع ہوگا اور آفاب ڈھلنے تک رہےگا۔ مسكله: رمضان كاروزه جب فرض موكا كهوه وقت يائے كه جس ميں روزے كى ابتداء كر سے یعنی میں صادق سے صحوی کبری تک کہاس کے بعدروزے کی نیٹ جیس ہوسکتی۔البذا روزه جيل ہوسكتا اور رات ميں نبيت ہوسكتی ہے محرروز و كی تحل جيں۔ نظر برآ ل اگر مجنوں كو رمضان کی کسی رات میں ہوش آیا اور منج صادق جنون کی حالت میں ہوئی یا صحوی کبری شروع ہونے کے بعد کی دان ہوش آیا تو اس پر رمضان کے روزہ کی قضا جین جبکہ پورا رمضان اس جنون میں گزرجائے اور اگر ایک دن بھی ایبا وقت ل کیا بھی میں نیس میت کر مكتاب توسار \_ درمضان كي قضالا زم موكي \_ (درمخاروغيره) مسكله: روز ورمضان اورتقل كروز دل كيلي نيت كاوفت غروب آفاب سيضحى كبرى تك ہے۔ال وقت میں جب نیت كرے بيروزے سے موجائيں كے۔البدااكر آفاب و منے سے پہلے نمیت کی کیل روزہ رکھوں کا پھر بیہوش ہو کیا اور تھوی کبری کے بعد ہوش آیا توبیروزه ندمواادرا کرا قاب دوسینے کے بعد نیت کی تی توروزه موکیا۔ (شامی وغیره) مسكله بنوى كبرى نبيت كاوفت نبيس بلكهاس يديشتر نبيت بوجانا ضروري ب مسكلة فيت ول كارادك كانام بي زيان سي كمنا شرط فين بال مستف با اكر

رات من نیت کرے تو یول کے: نویت ان اصوم غدا الله تعالیٰ من فرض رمضان هذا . لین من فرض کا الله تعالیٰ کیلئے اس رمضان کا فرض روزه کل رکول کا اورا کرون میں تیت کرے تو یوت ان اصوم هذا الیوم لله تعالی من فرض رمضان . لین میں نے تیت کی الله تعالیٰ کیلئے آج روزه رکھوں گا۔
من فوض رمضان . لین میں نے تیت کی الله تعالیٰ کیلئے آج روزه رکھوں گا۔
اگر برکت اور طلب تو فیت کیلئے نیت کے الفاظ میں انشاء الله تعالیٰ مملا لیا جائے تو حرج نہیں اورا کر یکا ارادہ نہ کو تد بد بروگو نیت بی کہاں ہوئی۔ (جو برہ نیره)

چائے تو حرج ہیں اور اکر پکا ارادہ نہ و تذیذ بہوتو نیت ہی کہاں ہوئی۔ (جو ہرہ نیرہ)
مسکلہ: دن ہیں نیت کر ہے تو ضروری ہے کہ بیزئیت کرے کہ میں صبح مادت سے روزہ دار ہوں مبح مادت سے نیس تو روزہ نہ دار ہوں اور اگر بیزئیت ہے کہاب سے روزہ دار ہوں مبح مادت سے نیس تو روزہ نہ ہوا۔ (جو ہرہ نیرہ وغیرہ)

مسلم دمفان کے مردوزے کیلئے نیت ضروری ہے کہلی یا کسی تاریخ میں پورے دمفان کے مردوزے کی این تاریخ میں پورے دمفان کے دوزے کی نیت کرلی تو برنیت مرف اس دن کے قل میں ہے یا تی دنوں کیلئے ہیں۔
مسلمہ: دمفان کے دن میں تدروزے کی نیت ہے نہ یہ کہروزہ نیس اگر چمعلوم ہے کہ بیٹ درمفان کا ہے تو روزہ نہ ہوا۔ (عالمگیری)

مسئلہ سحری کھانا بھی نہیت ہے خواہ رمضان کے روزے کیلئے ہو یا کسی اور روزے مسئلہ سحری کھانا دیت کمیلئے۔ مرجب سحری کھانا دیت ہے کہنے کوروزہ نہ ہوگا تو ریحری کھانا دیت میں سیلئے۔ مرجب سحری کھانا دیت ہے کہنے کوروزہ نہ ہوگا تو ریحری کھانا دیت میں سیل ۔ (شامی وغیرہ)

## أن چيزول كابيان جن سيروزه بيل جاتا

مسئلہ بیول کر کھایا یا بیا جماع کیا توروزہ فاسدنہ ہوا خواہ وہ روزہ فرض ہو یا تفل اور المسئلہ بیول کر کھایا یا بیا جماع کیا تو روزہ فاسدنہ ہوا خواہ وہ روزہ فرض ہو یا تفل اور المسئل میں میں جیزیں یائی تکئیں تحریا دولانے برجمی یاد

نه آیا کهروزه دار ہے تو اب قاسد ہوجائے گا بشرطیکہ یاد دلانے کے بعد بیافعال واقع ہوئے ہوں۔ مراس صورت میں گفارہ لازم نہیں۔ (درمخاروغیرہ)

مسکلہ: کی روزہ دارکوان افعال میں دیکھے تو یا ددلا نا داجب ہے یا دنددلایا تو گہار ہوا گر جبکہ دہ روزہ دار بہت کر ور ہو کہ یا ددلائے گا تو وہ کھانا چیوڑ دے گا اور کر وری اتی برط جائے گی کہروزہ رکھنا دشوار ہوگا اورا گر کھائے گا تو ہاتی روزے بھی اچھی طرح پوری کرے گا اوردیگر عبادتیں بھی بخو بی انجام دے گا تو اس صورت میں یا دنددلانا بہتر ہے۔ مسکلہ: مسللہ: مسکلہ: مسللہ: مسللہ: مسللہ: مسللہ: مسکلہ: مسللہ: مسللہ:

مسئلہ بخسل کیا اور پائی کی خشکی اندر محسوس ہوئی یا گئی کی اور پائی بالکل پھینک دیا مرف کی تحدید کی منہ میں باتی رہ گئی تھوک کے ساتھ اُسے نگل گیا یا دوا کوئی اور حلق میں اُس کا مزامحسوس ہوا ' یا ہڑ چوی اور تھوک نگل گیا گا وراس کے ساتھ ہڑ کا کوئی ہُز وحلق میں نہ پہنچایا ۔ کان میں پائی چلا گیا یا شکے سے کان تھچا یا اور اس پر کان کامیل نگا ہوا تڑکا کان میں فرالا 'اگر چہا یہا چند ہا رکیا ہو یا دانت یا منہ میں خفیف چیز بے معلوم می رہ گئی کہ دا اب کے ماتھ خُور نئل کر حلق تک سے بیجے نہ ماتھ خُود نئل از جائے گی اور وہ اثر گئی یا دائتوں سے خُون نکل کر حلق تک سے بیجے نہ ماتھ خُود نئل از جائے گی اور وہ اثر گئی یا دائتوں سے خُون نکل کر حلق تک سے بیجے نہ اُتر اُتو اِن مسب صُور تو ل میں روزہ نہ گیا۔ (فق القدیم و غیرہ)

مسئلہ:بات کرنے میں تفوک سے ہونٹ تر ہو گئے اوراسے پی گیایا ناک میں رینٹھ آگئ بلکہ ناک سے باہر ہوگئ مرمنقطع نہ ہوئی تھی اسے چڑھا کرنگل گیایا کھکار منہ بھر کے آیا اور کھالیا آگر چہ کتنا ہی ہوان سب صورتوں میں روزہ نہ جائے گا مگر ان سب باتوں سے اختیاط چاہئے۔(عالمگیری وغیرہ)

مسئلہ: تل یا تل کے برابرکوئی چیز چیائی اور تھوک کے ساتھ طلق میں محسوس ہوئی تو روزہ جاتار ہا۔ (فتح القدریہ)

مسكر بمص علق ميل جلى في توروزه ند كميا اوراكر قصداً نكلي توجا تاربار (عالمكيري)

## روزه تو رئے والی چیزوں کابیان

کھانے پینے جماع کرنے سے روزہ جاتار ہتا ہے جبکہ روزہ دار ہوتا یاد ہو۔ مسلمہ: روزے میں دانت اکم وایا اورخون کل کرحلق سے انزاا کر چرہوتے میں ایبا ہوا تواس روزے کی تضاوا جب ہے۔

مسكمہ: قے كے بياحكام اس وقت بين كہ قے بيس كھانا آئے ياصفرايا خون اگر بلغم آئے تو مطلقاً روز وندنو ٹا۔ (عالمكيرى)

## وه صور تنس جن میں صرف قضالا زم ہے

مسکلہ: بیگمان تھا کہ جنج نہیں ہوئی اور کھایا پیایا جماع کیا 'بعد کومعلوم ہوا کہ جنج ہو پھی تھی تو صرف قضالا زم ہے لیعنی اس روز ہے کے بدیے میں ایک روز ہ رکھنا پڑے گا۔ (درمختار وغیرہ)

مسکلہ: مجول کر کھایا اجماع کیا یا احتلام ہوایا تے ہوئی اوران سب صورتوں میں بیگان کیا کہ دورہ جاتا رہا پھر تصدا کھالیا تو صرف قضالا ذم ہے۔ (در مختار وغیرہ)
مسکلہ: میت کے دوز بے قضا ہو گئے مضاقو اس کا ولی اس کی طرف ہے فدیدادا کر بے بعن جبکہ وصیت کی اور مال چھوڑا ہو ور نہ ولی پرضر وری نہیں اگر دی تو بہتر ہے۔

#### روزے کے مروبات:

مسکلہ: جُمُوٹ بُخِفی غیبت کالی دینا بیہودہ بات کی کو تکلیف دینا کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز وحرام ہیں روزہ میں اور زیادہ حرام اوران کی وجہ سے روزہ میں کراہت آتی ہے۔
مسکلہ: گلاب یا مفک دغیرہ سُوگھنا ڈاڑھی ومُو چھے میں تیل لگا نا اور سُرمہ لگا نا کروہ نہیں مسکلہ: گلاب یا مفک دغیرہ سُوگھنا ڈاڑھی ومُو چھے میں تیل لگا نا اور سُرمہ لگا نا اس لئے تیل لگایا کہ واڑھی بڑھ جائے طالانکہ ایک مشت واڑھی ہے تو یہ دونوں با تیں بغیر روزے کے بھی مروہ ہیں اور روزہ میں بدرجہ مشت واڑھی ہے تو یہ دونوں با تیں بغیر روزے کے بھی مروہ ہیں اور روزہ میں بدرجہ اولی مروہ ہیں۔ (در مختار)

مسكله بمحرى كمانا اوراس مين تاخير كرنامتخب بيمكر اتن تاخير كروه ب كدمج بونے

كافتك بوجائے۔

مسکد: افطار میں جلدی مستحب ہے مگر افطار اس وقت کرے کہ غروب کا گمان عالب ہو جائے اگر نہ ہوافطار نہ کرے۔ اگر چہ مؤ ذن نے اُڈ ان کہددی ہے اور ابر کے دنوں میں افطار میں جلدی نہ جا ہے۔ (شامی)

جن صورتول مل كفاره بحى لازم بي:

مسلمہ: جس صورت میں روز ہ توڑنے میں کفارہ بھی لازم آتا ہے اس میں شرط ہیہ کہ رات ہی میں روز ہ رمضان کی نیت کی ہو آگر ون میں نیت کی اور روز ہ توڑ دیا تو کفارہ لازم جیس۔

مسکلہ: رمضان میں روزہ وارمکلف میم نے کہ ادائے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا اور کسی قابلی شہوت آ دی کے ساتھ آ کے یا پیچے جماع کیا انزال جُوا ہُو یا نہیں یا سے روزہ دار کے ساتھ جماع کیا گیا یا کوئی چیز لذت کیلئے کھائی یا پائی پیایا کوئی چیز لذت کیلئے کھائی یا پی یا کوئی ایسانعن کیا جس سے افظار کا کوئی گمان نہ ہوتا ہواوراس نے گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا پھر تصدا کھائی لیا تو ان سب صورتوں میں روزہ کی قضا اور کفارہ دولوں لازم ہے۔ (در می اروزہ کی قضا اور کفارہ دولوں لازم ہے۔ (در می اروزہ کی قضا اور کفارہ دولوں

روزه تو رئے کا کفاره آج کل بیرے کہ بیدور بے ساٹھ روزے رکھے بیرند کر سکے تو ساٹھ مساکین کوئیر پہیٹ دونوں وفت کھانا کھلائے۔

مسلم: اگردوروز بے تو رونوں کیلے دو گفارے وے اگر چہ پہلے کا ابھی گفارہ نہ اور کیا ہوجبکہ میددوروز بے دورمضان کے ہول اور بہلے کا گفارہ ادانہ کیا تو ایک ہی گفارہ ورونوں کیا ہوجبکہ میددوروز بے دورمضان کے ہول اور بہلے کا گفارہ ادانہ کیا تو ایک ہی گفارہ ورونوں کیلئے کافی ہے۔ (جو ہرہ نیرہ)

# عيد كاشرى بروكرام

عيدكاجاند:

، جب آپ کوعید کا جائد نظر آئے تو پہلے تین بار اللہ الگرکے اور اس کے بعد بیر

اللهم أولله علينا بالامن والإيمان والسلامة والشلام ربتى وربك الله ترجمه:ا اللهاس جا تدكوبم براس طرح طالع ركهوكهم آفات نفس اورحواد برس امن وامان میں رہیں اورسلامتی ایمان وقلب اور پابندی احکام اللی کے ساتھ زندہ ر بیں۔اے جا عربی کھ کوعدم سے وجود میں فا کرزندہ رکھنے والاصرف اللہ ہے۔

جا ندر مکھنے کے بعدمغرب کی نماز آئ جذباورا خلاص کے ساتھواوا سیجے ،جس طرح كدرمضان الميارك بيس اداكرت منف يجرعشاء كي نمازيزه كرني اكرم صلى الله عليه وسلم يردرودوصلوة يرشق موي سوجابيك مبح أتضكادر جركى نماز باجماعت اداسيجك

عید کے دن عسل مواک کرنا عمرہ متم کی خوشیو لگانا تفیس ترین کیڑے يبننا عيدگاه كويا پياده جانا ايك راسة سے جانا و دسر بداسة سے واپس آنا عيد الفطر میں عیدگاہ جائے سے پہلے کوئی میٹی چیز کھا تاست ہے۔

عید کے دن صدقہ کی کثرت کرنا'عزیز واقربا' دوست واحباب سے ملنا' مبارك بادوينا وخوشي كالمسرست كالظهار كرنا مصافحه أورمعانفة كرنا أورراستهين السلسه اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد يرُّ حَمَّا مُتَّحَب ہے۔

#### عيد کی نماز:

عید کی ہر دورکعت نماز عاقل بالغ ، مقیم ، تندرست پرشبر میں واجب ہے۔
گاؤں میں جعداور عید کی نمازیں واجب بیس لیکن وہ بڑے گاؤں لین قصبے جوشبر کا حکم
رکھتے ہیں ان میں جعدو عیدین دونوں جائز ہیں۔ جُعدد عیدین دونوں کی صحت کی اورادا
کی شرطیں ایک ہیں مگر فرق میہ ہے کہ جُعد ہیں خطبہ فرض ہاور نماز جعد ہے بل پڑھا جاتا
ہے ، عید کا خُطبہ سُنّت ہے اور نماز عید کے بعد پڑھا جاتا ہے ۔عید کا خطبہ نمازیوں کو اطمینان کے ساتھ بیٹھ کرسنا نیا میئے جن کو خطبہ کی آواز نہ پہنچے وہ بھی خاموش ہیٹھے رہیں ان کو بھی خطبہ کا قواب لی جائے گا۔

#### نمازعيدكاوفت:

یہ کدودرکعت واجب عیدالفطری نیت کرے کا نوں تک ہاتھا تھا ہے اور اللہ اکبر کہدرہاتھ یا عدد کے چرفاہ پڑھے چرکانوں تک ہاتھ اُٹھائے اور اللہ اکبر کہدر ماتھ ہی تھوڑ دے چرہاتھ اُٹھا کے اور اللہ اکبر کہدکر ہاتھ یا عدد کے پیر ہاتھ اُٹھا کے اور اللہ اکبر کہدکر ہاتھ یا عدد کے پیر ہاتھ اُٹھیں میں ہاتھ یا عدد کے بعدد و تکبیروں میں ہاتھ انکائے چرچھی تکبیر میں ہاتھ یا عدد کے اعد کے والے ماک کو کو کا اور اللہ ایک کو کو کا ایک کو کو کا ایک کو کو کا ایک کا ایک کو کو کا ایک کا ایک کا کہ جہال تک چھوڑ دینے جا کیں اور جہال پڑھ کہ جہال ہاتھ چھوڑ دینے جا کیں چھرا مام اعوذ اور بسم اللہ آ ہت پڑھ کر جہر کے ساتھ الحمد اور سور میں ہاتھ کے حرکورے کر جہر کے ساتھ الحمد اور سور میں اللہ آ ہت پڑھ کر جہر کے ساتھ الحمد اور سور میں میں کے ساتھ الحمد اور سور میں میں کا ساتھ اللہ آ ہت ہیں کے ساتھ الحمد اور سور میں میں کا ساتھ اللہ آ ہت ہیں کے ساتھ الحمد اور سور میں میں کا ساتھ اللہ کا ساتھ کا ساتھ اللہ کی ساتھ اللہ کا ساتھ کی ساتھ کا ساتھ کی کا ساتھ کا س

دومری رکعت میں پہلے الجمداوز سورة پڑھے کا توں تک ہاتھ لے جا کراللہ اکبر
کیاور ہاتھ نہ باند سے اور چوتی بار بغیر ہاتھ اُ تھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوار کوع میں جائے
اس سے معلوم ہوگیا کہ عید میں زائد تکبیریں چھ ہوئیں۔ تین پہلی رکعت میں قر اُت سے
بہلے اور تجبیر تحریمہ کے بعداور تین دومری رکعت میں قر اُت کے بعد تجبیر رکوع سے بہلے

اوران چھیروں میں ہاتھا تھائے جائیں کے اور ہردو تیروں کے درمیان تین تبیع کی قدر سکتہ کر ہے۔

فأكره: نمازعيدواجب باوراس كاظم ساحد مس جارى مواتفا

حش عيد كروزي:

ال ماہ میں چوروزے رکھے جاتے ہیں جن کولوگ مش عید کے روزے کہتے
ہیں۔ان روزوں کے متعلق سرور کا کات انسل موجودات سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا: جس نے رمضان کے روزے رکھے پھراس کے بعد چیدن شوال میں روزے
د کھے تو گنا ہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے (مجم اوسط)
بہتر یہ ہے کہ بیروزے متفرق رکھے جا کیں اور عید کے بعد لگا تار چیدن میں
ایک ساتھ دکھ لے جب بھی حرج نیس ۔ (ورمی ر)

صدقه فطر:.

صدقہ فطر ہر مسلمان کارلک نصاب پراپ اور اپنے نابالغ بیوں کی طرف سے فی کس دوسیر نیلن جھٹا تک اٹھنی بھرا کندم دیلی احسن ہے۔ بیضروری نیس ہے کہ گندم ہی صدقہ فطر میں دی جائے بلکہ گندم کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔

سکیا هماری سنگومت جواسلامی سلطنت ہے رمضان المبارک کے اجلال واحرّام کے متعلق کوئی موفراقدام کرے گی۔

فضائل والحمال

شب قبدر ۲۹۱۲۵۲۳۲۱ ۱۹۰۲۵۲۵۲۲۱ دُمُضان المبارك

منسب فدر جے اللہ تعالی نے لیلۃ القدر کے حسین وجمیل خطاب سے نوازا وه رات جوقر آنِ مجيد كوا بن آغوش من كرمازل موكى وه رات جو گنه كارون كونجات و مغفرت كامر دوسنانى ہے وورات جس كے ماوكائل كى كوائى ميں انسانوں كى قسمت كے فیصلے ہوتے ہیں وہ رات جس کے پردے میں ستارالعیوب شرم عصیال کی لائ رکھتا ہے وہ رات جس کی بہائیوں میں رحمت اللی سائلوں کو تلاش کرتی ہے وہ رات جس میں فرشتوں کا نزول اس کثرت سے ہوتا ہے کہ زمین این وسعت کے باوجود تنگ ہوجاتی ہے وہ رات جو ہزار مینوں کی عبادت سے اعلیٰ واصل ہے وہ رات جس میں روح الامين حصرت جرائيل عليدالتلام ستر بزار فرشتول كساته حارثوراني مجندك لي موے زمین براترتے ہیں۔ پہلاجمنڈا کعبہ شریف بر دوسرا کنبد خصری مقدمہ بر تیسرا بیت المقدس پر چوتفا طور سینا پرنصب کرتے ہیں۔اس کے بعد فرشنوں کوز بین پر پھیل جانے کا تھم وسیتے ہیں۔ بیفرشتے ہرمسلمان مومن کے تھر اورمسکن میں داخل ہوكر عبادت كرنے والوں كونجات ومغفرت كامر دوسات بين ۔شب بيداروں سے مصافحہ و معانفة كرية بي اورطلوع فجرتك بدانواروبركات كاسلسلة تائم ربتاب-

شرب قدرافعال واعمال کے احتساب کی رات ہے آئے ہم سے ول سے اپ اعمال وکردار حالات وکوائف کا جائزہ لیں کہ ہم نے اب تک اپ دلول کواسلامی تعلیمات سے کس قدرروشن ومنور کیا ہم منہیات شرعیہ ہے کس صدتک تائب ہوئے ہم نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کیلئے اپنی زندگی کے کتے کیات وقف کے ہیں۔ بندگان خداکی خدمت کیلئے ہما دجوارح کتنی مرتبہ حرکت میں آئے۔

حضرات اگر جمارا معمیر مجرم ند جواگر جم تقرب آماره کے فریب میں مبتلاند ہوں ا اگر جمارے قلب کی دھڑ کنیں کتمانی حقیقت کی مجرماند کوششیں نہ کریں تو ہمیں شرم و

عدامت کے ساتھ اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم نے انعاماتِ فداوندی کے ستی قرار پانے کیلئے اب تک کچھ بھی نہ کیا ' ہمیں شفیع عاصیاں محکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی عاصل کرنے کیلئے کسی کار خیر کی تو نیق شہوئی ' ہم نے اپنے معاشرے کو کتاب وسنت کے سانچ میں ڈھالنے کی کوئی کوشش نہیں کی ۔ تقوی کو انسانی عظمتوں کے پر کھنے کی واحد کیروئی قرار نہیں دیا۔

برادران برست و پُوست اور استخوان کی ذہین ہے۔ اس کے چینے چینے ہیں ہمارے بزرگان سلف کے گوشت و پُوست اور استخوان کی ذہین ہے۔ اس کے چینے چینے ہیں ہمارے بزرگوں کی خاکستر کدفون ہے کیا ہماری غیرت سے گوارا کرسکتی ہے کہ دشمن اپنے تا پاک وجود سے ہمارے بزرگان سکف کی خاکستر کو پال کریں اور ہم اپنے نک و ناموں کی بربادی کو خُون آلود آنکھوں سے خاکستر کو پال کریں اور ہم اپنے نک و ناموں کی بربادی کو خُون آلود آنکھوں سے دیکھیں اس سے زیادہ و دیا ہیں کوئی اور بے غیرت نہیں ہوسکتی ہم غلای کیلئے پیدائیں گوسے بلکر دیا ہے انسانیت کوآزادی کا دَری حیات سکھانے اورظگم وستم اور ہرشم کی بدی و فساد کا خاتمہ کرنے کیلئے بیدا کئے گئے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے آئی تک اپنی بہادری و فساد کا خاتمہ کرنے کیلئے بیدا کئے گئے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے آئی تک اپنی بہادری و شیاعت کالو ہامنوایا ہے۔

یادر کھے میں وعرت ہمیں زیب ہیں دیتا اور مارا ہمرا انکیہ توار
اورد مگرا لات حرب وضرب ہرونت ہم سفردہ ہیں ۔آؤ ہم اپنے مائیہ ناز اسلاف ک
پاکیزہ ارواس کو خوش کریں اور آنے والی تسلوں کیلے ہیں۔ تو می کی یاوگار چھوڑ جا کیں۔
آخرہم کو مرنا ہے گوں کی موت مرنا کیزدل قوموں کا حقیہ ہے۔ ہمارا کام دشمنان اسلام
سے وطن عزیز یا کستان اور دُنیا ہے اسلام کو محفوظ رکھنا ہے۔

یزرگان ملک و

اللدتعالى كارحمت سے ايوس مونا ايك مسلمان كى شان سے بہت بعيد ہے۔

توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا رحمت والی کے در تھے ہوئے ہیں۔اس کے غضب و عذاب اور جہنم کے دربند ہیں مرکش جنّات وشیاطین مقید ہیں۔اعمالِ صالحہ کی تو فیق کا وقت ذائل نہیں ہوا۔ پیشائی سے جُرم وعصیاں کے داغ دُھونے کیلئے ندامت وشرمساری کے دوآ نسوکا فی ہیں۔اُخروی نجات اور دُنیاوی فُوز وَفَلاح کامُر دہ سننے کے لئے ایک نالہ نیم شی ایک وَروج کی آہ سحرگائی ہوت ہے محبوب فَداشفِتے کیم الجزاء حضرت محمد رسول الله صلی اللہ علیدو سلم کا ارشاو کرا می ہے:

"و شب قدر میں عبادت کرو کیونکہ بیمبارک رات ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ ہے کوئی ہونک روزی فرما تا ہے کہ ہے کوئی ہونک روزی طلب کرنے والا میں اسے معانب کرنے والا میں اسے معانب و طلب کرنے والا میں اسے معانب و طلب کرنے والا میں اسے معانب و آلام سے نجات دول "۔

رارشاد کرای ہے:

جوش کیاہ القدریں ایمان کے ساتھ او اب کی دیت سے عبادت کیلئے کھڑا ہوئا اس کے پیچلے تمام کناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ (مفکلو قاکتاب القنوم کہا تھل)

اس کے پیچلے تمام کناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ (مفکلو قاکتاب القنوم کہا تھل میں ہم اپنے رہ بین غنور کے حضور سر براہجود ہوکر سیتے دیل سے اپنے گذشتہ گناہوں کی معافی مانگیں۔ منہیات شرعیہ سے تائب ہوں کہ بوردگار سے کا دخیر کی او فیق طلب کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی روح مبارک کی خوشنودی کیلئے مظلوموں غریبوں ٹیموں ہواؤں گوڑھوں اور بیاروں کی بے اوٹ خدمت کا عہد کریں اور اپنی زعر کی کتاب و سنت کے ساتھے ہیں و حالے کی تم کھائیں۔ ماس مہارک دان سے خصوصی اعمال:

احادیث میار کداور بزرگان دین کے یا کیزہ اقوال کی روشی میں دراح کے

جاتے ہیں۔

ا۔ جو محض دورکھت نماز لفل برنیت شب قدر پڑھے ہررکھت ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدرکا تو اب نصیب ہوگا،
بعد سورہ قدرایک باراور سورہ اخلاص دس بار پڑھے تو اس شب قدر کا تو اب نصیب ہوگا،
اورا سے جنت ہیں مشرق سے مغرب تک وسیج دعر یفن شہر عطا ہوگا۔

۲۔ جو محض دورکعت ٹمازنقل شب قدر پڑھے ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ا اخلاص سمات یار پڑھے اور سلام کے بعد:

استغفر الله العظیم الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه و الستله التوبة ط سُرِّ بار پڑھے تو وہ جائے تمازے اُٹھے ہی نہ پائے گا کہ اللہ تعالی استله التوبة ط سُرِّ بار پڑھے تو وہ جائے تمازے اُٹھے ہی نہ پائے گا کہ اس اس کی اور اس کے والدین کی مغفرت و پخشش قرمادے گا اور فرشتوں کو تھم ہوگا کہ اس کی اور اس کے والدین کی مغفرت و پین محلات تغیر کرتے رہیں نہریں بناتے رہیں محلات تعیر کرتے رہیں نہریں بناتے رہیں جب تک انہیں و کھے نہیں ہے گا موت نہیں آئے گی۔

"- جوفض چاردکعت نمازنفل پڑھے ہردکعت میں سورہ فاتخہ کے بعدایک ہارسورہ التحاثر اور تین ہارسورہ اخلاص پڑھے اس پرموت کی تخی آسان ہوگی عذاب قبراً تھ التحاثر اور تین ہارسورہ اخلاص پڑھے اس پرموت کی تخی آسان ہوگی عذاب قبراً تھ جائے گا' جنت میں ایسے چارستون ملیں سے کہ ہرستون پرایک ہزار عظیم التقان محلات ہوں ہے۔

۳۔ جو محض ستائیسویں شب کوچار رکھت تمازنقل پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تنین بارسورہ قدراور بچاس بارسورہ اخلاص پڑھے اورسلام کے بعد:

. نسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

بهكرت يرصح جودعاما مظر تبول موكى

۵۔ جو خفس ستائیسویں شب کو جار رکعت لفل پڑھے اور ہر رکعت میں سور ہ فاتحہ

کے بعد ایک بارسور کا قدر اور ستائیس بارسور کا اظلام پڑھے وہ گنا ہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جنت میں اسے ہزار محلات صاف ہوجا تا ہے کو یا ابھی شکم مادر ہے پیدا ہوا ہے اور جنت میں اسے ہزار محلات مرحمت ہوں گے۔

۲- حضرت امام ابواللیث علیه الرحمة فرماتے بیں کہ شب قدر کی نماز بین اقسام پر کے کم از کم دورکعت درمیانی ایک سورکعت اور زیادہ سے زیادہ ایک ہزار رکعات ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اظلام بین بار پڑھے اور سلام کے بعد ہارگاہ رسمالت میں ہدیے ورودو سلام پیش کرے۔

حضرت مُحَمُّ مُصطفَّ صلَّی الله علیه وسلم فرماتے ہیں جوکوئی فیض شب قدر ہیں ایمان اور طلب اجرکی نیت سے قیام کرےگا'اس کے پچھلے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔الله تعالیٰ نے عرش کے بینچ ایک عظیم الخلقت فرشتہ پیدا فرما تا ہے'اس کے ایک بخراد مر ہیں ہر مرد ہیں ہر مرد ہیں ہر مرد ہیں ہر جرے ہیں ہر جرے ہیں ہر ارد ہر مرد ہیں ایک ہزار چرے ہیں ہر چرے ہیں ایک ہزار ہرے جاتے ایک ہزار ہر ہے و تابیان کرتا ہے۔ جب یہ فرشتہ اپنی تمام ذبانوں سے الله تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرتا ہے اور اس کی شیخ و لقد ایس بیان کرتا ہے اور اس کی شیخ و لقد ایس بیان کرتا ہے اور اس میں گرشتہ شب کی تیجہ و لقد ایس بیان کرتا ہے اور اس کی تابی کے فرشتہ اس کی تابی کہ کہیں اس کے انوار و تجلیات اُنہیں جلا کرخاک و سیاہ شکر دیں 'یہ فرشتہ شب جاتے ہیں کہ کہیں اس کے انوار و تجلیات اُنہیں جلا کرخاک و سیاہ شکر دیں 'یہ فرشتہ شب قدر ہیں زہین پر نازل ہو کرغروب آفیا ہے۔ سے طلوع فیخر تک اپنی تمام ذبانوں سے اس قدر ہیں ذہین پر نازل ہو کرغروب آفیا ہے۔ مقامی مضروف رہتا ہے۔

حضرت علی مرتضای کرم اللہ وجہۂ فرماتے ہیں جو کوئی فیض شب قدر میں بعد عشاء سات بارسورہ فقدر پڑھے اللہ تعالیٰ اسے تمام بلاؤں سے محفوظ فرمائے گا اور سُتر برار فرشتے اس کیلئے جتنب کی دُھا کریں ہے۔

اور جولونی نماز جمعہ سے پہلے ای سورہ کی بکٹرت الاوت کرے اس کے نامہ اعمال میں ہوم جمعہ کے نماز ہوں کی تعداد کے برابر نیکیاں کسی جائیں گا۔ شب قدر کی فاص الخاص دُعاء اسے عشرہ آخر کی پانچ طاق راتوں میں بکٹرت پڑھتے رہیں۔ دُعا: اللّٰهِم اِنْکَ عَفُور کُورِیم تَحْرِیم اَنْحَدُم فَاعْفَ عَرِیْنَ یَا عَفُور کَا عَالَ کَا عَمُور کَا عَفُور کَا عَفُور کَا عَفُور کَا عَفُور کَا عَفُور کَا کَا عَمْ کَا عَلَی کَا عَفُور کَا عَفُور کَا عَالَ کَا عَالَ کُرُون کَا عَنْ کَا کُور کَا کُلُور کَا عَفُور کَا عَفُور کَا کُور کَا عَفُور کَا عَمْ کُور کَا کُلُور کُور کُور کُور کُلُور کُلُور کُلُور کُور کُلُور کُور کُلُور کُ

ان مبارک راتوں میں نماز صلوۃ التیج ضرور پڑھیں۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جوکو کی محف مین الدتعالیٰ اس کے اسلے وجھلے ظاہر و پوشیدہ سنے و پرانے عمداً وسبوا جھوٹے و بڑے مناہ معاف فرماد بتا ہے۔

مينمازعام دنون من وال كي بعداورظهر ي الداكرنا عابية اورخاص المام

ورالول من جب جا بين ادا كرسكتين بين-

طريقدادا يكى نماز (صلوة التبيع)

میں مورہ کا فرون اور چوتی میں مورہ اخلاص پڑھیں اور اگر میمور تیں یا د نہ ہوں تو کوئی

بھی مورت یا دہو پڑھ سکتے ہیں۔

اس کے علاوہ شب ہائے قدر میں قرآن مجید کی تلاوت درود شریف اور دیگر درود و فران میں مشغول رہیں۔ خود اپنے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے دعائے خیر فرمائیں اور ساتھ ہی

ہاری حکومت کے فرائض:

ال کے بعد ہم حکومیت یا کستان سے گزارش کرتے ہیں کہ سلمان یا کستان کو اسلامي حكومت بجهيتة بين اورصرف اى لئے وہ ياكستان كى حفاظت ود فاع كيلئے اپناجان و مال عزت وآبروسب مجهة قربان كروية كيك تيار بين مرجم جران بين كه حكومت پاکستان نے رمضان کے احرام واجلال کے متعلق ابھی تک کوئی قدم نہیں اُٹھایا۔اس لئے ہم حکومت سے پر زور مطالبہ کرتے ہیں مطالبہ بی نہیں بلکہ اس کو اس کا فرض یاو ولاتے ہیں کہوہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے احر ام میں۔ عملدريد يوكوميه بدايت كرے كدوه ال مبارك مهينے ميں شمشادكور كى سارتى اور تذرروز ريك وامكن كوفتم كرد اءاور انجابي وحولا كر بجائ خالص اسلامي وقرآن مضامين رسول كريم كى سيرت اور بزرگان دين كے حالات اور روزه كے احكام نشر كرے اور تمان مغرب وعشاور اوت كاوقات مين ديديو كانون كايرورام منوخ كياجائد جولوك بإزارون بس على الاعلان كمات يية بين ان كوقا نو فاروك وياجائ اورايب لوكون كيك مخت مزام ترركي جائے۔ رمضان کے دنوں میں ہوٹل کھولنا مجرم قرار دیا جائے اور تنی کے ساتھ ہوٹل والول كوجيوركما جائ كدوة دن بن اسية موثل بتدر كيس

سے سحری وافطاری کیلئے حکومت توپ یا الام کا انتظام کرے تا کہ تمام مسلمان ای آواز پر روز وافطار کریں اور سحری کھا تمیں۔

برادران اسلام:

ہارے سرمانی وارول اتفاق واتخاد کے وعظ کرنے والوں اور کوشی نشین مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی کوشیوں سے باہر لکٹیں اور بیس رکعت تر اور کی باجماعت عام مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑ ہے ہو کر اداکریں اب جوشیلی تقریروں کے دن نہیں بیل مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑ ہے ہو کر اداکریں اب کھیوں میں گھس کرخواب خرگوش میں محوجوجانا میں مسلمانون کے برداشت سے باہر ہے۔

مرتبه بمحربشيرالقادرى ضلع قصوربيك بور

الاسهارك الماركا والمضال المبارك

مرتب ومؤلّفه:

صرت مولا ناعلامه ابوالمسرور حافظ نغر مراحمد صاحب حافظ نوری خطیب جامعه حنفیه انوار مدینه می بی سیلائن ناون کوجرانواله

نظر نانی: جناب برسل صاحب سرتاج کالج بی/ ۱۲ سینلا بن ناون کوجرانواله حسب فرمائش: صوفی محمد دشید صاحب سینلا بن ناون کوجرانواله

#### ماه صيام

#### . از نتیجهٔ نگر: جناب ابوالمسر درجا فظ نگر مراحمه صاحب حافظ نوری

عظمتول والا مهيئه أسميا ماء ميام بركول والا مهينه أسميا ماه صيام کمیتیاں اسلام کی شاواب پھر سے ہوگئیں رجبوں والا مہینہ آ کیا ماہ صیام شهر دعضان اللبنى سے شان اس كى ہمياں عرقوں والا مہينہ آ مميا ماء ميام بند مدود ن كري رحمت فنل ب بحشول والا مهيد آ ميا ماه صيام مرساب تور نے تھیرے میں آ کر لے لیا راحتول والا مهيئه آسميا ماه صيام ود موم في الحاد كرس كركيول ترجيويس سائمين رفعتول والا مهينه آ حميا ماه صيام مجرموں كوساتھا ہے خلد ميں لے جائے كا مبتول والا مبينہ آ ميا ماء صام ما كك كي و ما تكنا ب مردعا ب مستجاب فنفقول والا مهينه آسميا ماه صيام باغ ایمال میں اے حافظ پھر بہاری آختیں تعتول والا مهيئه آسيا ماه صيام

# فضائل شب فتدر

الْحُمْدُ لِلَّهِ وَحُدُهُ وَالصَّلُواةَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيّ بَعْدُهُ الْحُمْدُ لِلَّهِ وَهُوالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيّ بَعْدُهُ الْحَمْدُ الْمَا بَعْدُ

فَاعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّجْيِمِ

راتَّا اَنْوُلْمُنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا اَدْرِكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ

الْفَدْرِ حُيْرٌ مِّنَ الْفِ شَهْرِهِ مَنْ اَلْمُلْمِكَةً وَ الرَّوْحُ فِيْهَا

الْفَدْرِ حُيْرٌ مِّنْ الْفِ شَهْرِهِ مَنْ الْمُلَمِّ هِي حَتَى مُطَلِّعِ الْفَجْرِهِ

ربادْنِ رُبِّهِمْ مِنْ كُلِّ الْمُرِهِ مَسَلَمٌ هِي حَتَى مُطَلِّعِ الْفَجْرِهِ

ربادْنِ رُبِّهِمْ مِنْ كُلِّ الْمُرِهِ مَسَلَمٌ هِي حَتَى مُطَلِّعِ الْفَجْرِهِ

ربادْنِ ربّهِمْ مِنْ كُلِّ الْمُرِهِ مَسَلَمٌ هِي حَتَى مُطَلِّعِ الْفَجْرِهِ

ربادْنِ ربّهِمْ مَنْ كُلِّ الْمَرْمِ مَسَلِمٌ مِنْ اللهِ الْمُرْمِةِ وَلَا مِ مِنْ اللهِ الْمُرْمِةِ وَلَا مِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ الللهِ المُلْمُ المُلِي المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُ

#### شان نزول:

ایک دن حضور صلی الله علیه وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک فیض کا ذکر فرمایا کہ
اس نے ایک بخرار ماہ تک بتھیار ہا عد سے رکھے تھے۔ دِن کو گفار کے ساتھ اعلائے کلمة
التی کیلئے جہاد کرتا اور دات کو الله نعالی کے دربار ش خاضر رہ کرتمام رات عبادت میں مصروف رہتا 'جب صحابہ کرام نے اس شخص کا ذکر سُنا تو بہت متبقب ہوئے اور حضور صلی الله علیہ وسلم کہ پھر الله علیہ وسلم کہ پھر الله علیہ وسلم کہ پھر عبادت میں تو وہ شخص ہم سے بڑھ گیا؟ کیونکہ ہماری تو عمریں بھی بہت تھوڑی ہیں۔ اس عبادت میں تو وہ شخص ہم سے بڑھ گیا؟ کیونکہ ہماری تو عمریں بھی بہت تھوڑی ہیں۔ اس عبادت میں تو وہ شخص ہم سے بڑھ گیا؟ کیونکہ ہماری تو عمریں بھی بہت تھوڑی ہیں۔ اس عبادت میں تو دہ شخص ہم سے بڑھ گیا؟ کیونکہ ہماری تو عمریں بھی بہت تھوڑی ہیں۔ اس بر سب قدر کی فضیلت و بزرگی میں اللہ تعالیٰ نے سورہ راتیا انڈو کیات کا زل فرمائی اور قرمایا

تمبارے لئے بیرات ان ہزار مہینوں سے بھی انقل واعلیٰ ہے۔ (غدیۃ الطالبین)
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیس نے پہلی اُمت کے لوگوں کی تمرین اورا عمالتا ہے ملاحظ فرمائے 'جھے إن میں اپنی اُمت کی حکم میں کم دکھائی ویں میں نے جھوں کیا کہ عمر کی کمی کے باعث میری اُمت کے لوگوں کی میس نے حسون کیا کہ عمر کی کمی کے باعث میری اُمت کے لوگ پہلے لوگوں کے برابر عمل نہ کرسکیں سے تو میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کی اس پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کی اس پر اللہ تعالیٰ نے میری اُمت کوشی قدر سے نواز ااور فرمایا:

و کیلهٔ القدر نخیر من الفر شهر "کهاس رات کی عبادت بزار مهینوں کی عبادت بزار مهینوں کی عبادت بزار مهینوں کی عبادت سے بھی افضل واعلیٰ ہے۔ (غذیة الطالبین)

تنول المملوكة والروع : حصرت ابن عباس ضى الله عنها كارشاد بكرشب قدرات برجريل عليه السّلام كوهم ملتا بكرز بين برجاد اورسدرة المنتبى كفرشتول كو محدرات برجريل عليه السّلام كوهم ملتا بكرز بين برجاد اورسدرة المنتبى كفرشتول كوزين محم مرحضرت جريل عليه السّلام بمعرسة بزار فرشتول كوزين بين برازت بيل اوران كم باتقول بين أورك جينة بي وي جريل عليه السّلام به جنة بي اوران ما بركاد دية بي و

ا۔ خاند کعنب کے قریب ۲۔ مگنید خطری کے قریب اس بیت المقدس کے قریب

ا معرطور سينا كقريب

مومن مرد یا عورت ہو گئے جاتے ہیں اور آئیں سلام کہتے ہیں اور ان سے مصافحہ و معانقہ

کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور خود بھی اُمّت محدیدی نجات دمغفرت کی دعا کیں رہے ہیں۔ کی دعا کیں رہے ان کھروں میں داخل نہیں ہوتے جن میں کتا اس کی دعا کیں کرتے ہیں۔ کی دعا کیں کرتے ہیں۔ کی دعا کیں اور نشراب زانی یا تصویر ہوئمام رات یہی حال رہتا ہے تی کہ کئے ہوجاتی ہے۔

اغتاه:

مسلمانوں کے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زیب و زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہے اور اللہ تعالٰی کی اتی ہوئی تعمت ورحمت سے اپنے کومحروم کرتے ہیں۔ تصویر لٹکانے والا ایک آ دھ ہی ہوتا ہے لیکن اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے ہیں۔ تصویر لٹکانے والا ایک آ دھ ہی ہوتا ہے لیکن اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے روکنے کا سبّب بن کر سمارے گھر کو اپنے سماتھ محروم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے محفوظ رکھے۔ آمین بعد متِ مسیّد المرسلین علیہ الصّلواۃ و التسلیم

پھر حضرت جریل علیہ السّلام آواز دیتے ہیں کہ 'اے گردواولیاء!اب یہاں سے کُوج کردے اس وقت وہ فرشتے ہو چھتے ہیں کہ اے جریل علیہ السّلام اللہ تعالیٰ نے ایخ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمّت کی کون کون کی حاجتیں پوری فرمائی ہیں؟وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اُمّت محمد یہ پر رحمت کی نظر کی ہے اور ان کے گناہ معاف فرما کر اُنہیں بخش دیا ہے لیکن چارا آدی اس فعمت سے محروم رہے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چارا آدی ہیں۔

ا۔ ہمیشہشراب پینے والا

٢- مال باب كى نافرمانى كرف والا

السلدام فطع كرف والا

الم ملمان معان ورفي والا

چرجب بيفرشة والين ايخ مقام يروينجة بين تو الله تعالى حالا تكه جانيا بهايم يوجها

ہے کہ اے فرشتوائم کہاں گئے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں

''یا اللہ! ہم زمین پر اُمترت محدید کی طاقات کی خاطر گئے تھے'' تو اللہ تعالیٰ
رارشاد فرما تا ہے کہ تم نے اُن کو کس حالت میں بایا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولائے
کریم اُن میں سے کوئی تُو تیرے حضور قیام کی حالت میں تھا اور کوئی رکوع و جود میں اور
تمام کے تمام جھ سے تیری رضا اور اپنا گناہوں کی مغفرت کے طلبگار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ
رارشاد فرما تا ہے: اِشْھ کہ وا یک مسلکر تو کھئے گئاہوں کی مغفرت کے طلبگار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ
رارشاد فرما تا ہے: اِشْھ کہ وا یک مسلکر تو کھئے گئاہ معاف کر دیے اور اِن کیلئے جسنت
مات کے گواہ بن جاؤ کہ میں نے اِن تمام کے گناہ معاف کر دیے اور اِن کیلئے جسنت
واجب کردی اور قیامت کے روز انہیں ایسی چیزیں عطا کروں گا' جنہیں نہ کی نے سنا
اور نہ دیکھا ہوگا اور نہیں ان کے متعلق کی دل میں خیال تک آیا ہوگا۔
اور نہ دیکھا ہوگا اور نہیں ان کے متعلق کی دل میں خیال تک آیا ہوگا۔

والميلة القدر احاديث كي رفتي مين

لیلۃ القدرکے ہارے خوداللہ تعالی کے کلام پاک میں کی تشم کی تضیلتیں بیان کی میں گئی تم کی تضیلتیں بیان کی تھی ہیں گئی ہیں اور کی تصنیلت بکٹر مت وارد ہوئی ہے۔ چنا نچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَلْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا عَفِولُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنِيهِ. لينى جوض ليلة القدر من ايمان كيماتها ورثواب كانيت سے (عبادت كساته) مُورِدُواب كانيت سے (عبادت كسيك) كمرُ أبوأس كے مجھلے تمام كناه معاف كرد ہے جا كيں كے۔

( بخارى شريف مسلم شريف مكلوة كتاب القوم ، بهافصل)

اَيك اور صديث من حضرت السرض الله عند مدوايت ب قال دُخُلُ رَمُضَانُ فَقَالُ رُسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ إِنَّ هَٰذَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ إِنَّ هَٰذَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ إِنَّ هَٰذَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ إِنَّ هَٰذَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ عَلَيهِ وَلَيْهِ لَيْلَةً عَيْدًا مِنْ اللهِ عَلَيهِ مَنْ مُومِ مَهَا فَقَدْ حُرِمُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ حُرِمُهَا فَقَدْ حُرِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَال

الْخَيْرُ كُلُهُ وَلا يَحْرُمُ خَيْرُهَا إِلَّا كُلُّ مُحْرُومٍ

(اَيْنِ ماجِهِ مَفْكُوْةَ كُمَّابِ الصَّومِ، تنيسرى قصل)

لينى أيك مرتبد دمضان المبارك كامهينة آياتو حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا

کہ تہارے اوپر ایک ایسام بینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو خوار مہینوں سے افضل ہے جو خوار سے محروم رہ گیا گویا سماری بی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی ہے جو خص اس دات سے محروم رہ گیا گویا سماری بی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی

سے محروم ہیں رہتا مگروہ فض جوحقیقتا محروم بی ہے۔ (ابن ماجه)

شب فدر کی تلاش:

شب قدركوما ورمضان كي خرى عشره مين د حوند تا جابيئ خصوصاً ستاكيسوي

رات میں۔

حضرت این عماس رضی الله عنهما فرمائے بیں کہ میں نے شب قدر معلوم کرنے کیلئے طاق راتوں میں غور کیا تو سات کا عدواس کیلئے زیادہ موزوں آیا اور جب سات کے عدد میں غور کیا تو سات کا عدواس کیلئے زیادہ موزوں آیا اور جب سات کے عدد میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ آسان بھی سات بین اور زمینیں بھی سات را تنس بھی سات میں اور دن بھی سات دفعہ بی سی کی جاتی ہے۔

کعبہ کا طواف بھی سات چکروں میں پُورا ہوتا ہے۔ جمروں پر سنگریزے بھی سات بی ۔ اصحاب کہف بھی سات بیں۔ اصحاب کہف بھی سات بین عاد کی قوم بھی سات راتوں میں ہلاک ہوئی۔ حضرت یوسٹ علیہ السّلام بھی سات بین عاد کی قوم بھی سات راتوں میں ہلاک ہوئی۔ حضرت یوسٹ علیہ السّلام بھی سات برس جیل میں دہ ہوں کا نیوں کا ذکر ہے وہ بھی سات بین قوابھی سات برس جیل میں دہ ہوں کا نیوں کا ذکر ہے وہ بھی سات بین قوابھی سات سال دہا سات بی سال فراخی اور کشادگی دبئ اور اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جج کے بعد سات روز ہے دکھونسب کی روسے سات تنم کی عورتوں سے تکار کرنا حرام ہے۔ سات عورتیں مور تسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کمی برتن میں مورڈالے میں سسرال میں حرام ہیں استحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کمی برتن میں مورڈالے

تو اُت سات دفعدد حونا چاہئے۔ پہلی دفعہ تی سے صاف کرے اور پھر پانی سے سورہ اِنا اُنزاناہ میں سلام تک ستائیس حروف ہیں۔ حضرت اتوب علیہ السّلام بھی مصیبت میں سات برس تک گرفآر رہے مصرت عائشہ صدیقہ دضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ میری اُمت کے شہید بھی سات قسم کے ہوں گے۔

- (۱) جوفدا كى راه من مارك كئے۔
- (۲) وه جوطاعون کی بیاری سیمریں۔
  - (٣) وه جوال کی بیاری سنم یں۔
    - (٣) جوياتي بيس ووب كرمرين\_
      - ه جوآگ میں جل کرمریں۔
  - (Y) جوامهال مارستوں سے مریس۔
- (4) اوروه مورت جونفاس كى حالت ميس مرجائے۔ (غدية الطالبين)

ال بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اکثر چیز دل کو اللہ تعالی نے سات کے حساب سے بنایا ہے۔ اگر شیب فقد رماہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہے تو او پر کے بیان سے بہا استعمال کے آخری عشرہ میں ہے تو او پر کے بیان سے بہا استعمال کی وہی ہوگی۔

رهنی کونی کونی مطلع الفجو میں "رهنی" کالفظ ستائیں حروف کے بعد میں "رهنی" کالفظ ستائیں حروف کے بعد میں آتا ہے۔ اس سے بھی بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر ماور مفیان کی ستائیسویں تاریخ کو ہوتی ہے۔

# شب قدر کی علامتیں

شب قدر کی علامت بیے کہاں میں ندزیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ گرمی بلکہ موسم معتدل ہوتا ہے۔کہاجا تا ہے کہاس رات میں گئے کی آواز بھی مناکی نہیں دیتی۔اس

رات کی شن کوآ فاب دکتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویااس میں قرراسیای نہیں بلکہ و نے کہ طشت کی ما نند بالکل صاف معلوم ہوتا ہے اور قرمایا کہ اس رات میں عابد کے جم کے بال کھڑے ہوجاتے ہیں اور آ تھوں میں آ نسوجاری ہوتے ہیں اور اس رات تمام چیزیں فکدا کے حضور مجدہ کرتی ہیں یہاں تک کہ درخت بھی مجدہ کیلئے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں فکدا کے حضور مجدہ کرتی ہیں یہاں تک کہ درخت بھی مجدہ کیلئے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں اور اس رات تمام دریا و ل اور سمندروں کا پائی شہد کی طرح میٹھا ہوجا تا ہے لیکن اس رات یہ افراس رات تمام دریا و ل اور سمندروں کا پائی شہد کی طرح میٹھا ہوجا تا ہے لیکن اس رات یہ افراس دریا ہوتی ہیں انگر و ل اور میں اللہ تعالی دکھا تا ہے اور ہوشی کواس کے انداز ہے اس کے حال اور اُس کے مرتب جنہیں اللہ تعالی دکھا تا جا ہے اور ہوشی کواس کے انداز ہے اُس کے حال اور اُس کے مرتب اور قرر ہو اللہ ہوتی ہے۔ (درمنٹو رقعیۃ الطالبین)

شب قدر جے اللہ بقل مجرہ نے لیلۃ القدر کے مہارک خطاب سے نوازا وہ حسین وجیل رات جو گر آئی کریم کواپے آغوش رحمت میں لے کرتشریف لائی وہ رات جو گئی کاروں کو نجات و مغفرت کا مُر دہ ساتی ہے وہ رات جس کے ماو کامل کی گوائی میں انسانوں کی قسمت کے فیطے ہوتے جین وہ رات جس کے پردے میں ستار العیق ب شرم عصیاں کی لاج رکھتا ہے وہ رات جس میں رائد تعالی کی رحمت ھل مین معنیت پُوٹیٹنک عصیاں کی لاج رکھتا ہے وہ رات جس میں اللہ تعالی کی رحمت ھل مین معنیت پُوٹیٹنک کے مہارک فرمان کے ساتھ سائلوں کی تلاش کرتی ہے وہ رات جس میں معنیت جریل کے مہارک فرمان کے ساتھ سائلوں کی تلاش کرتی ہے وہ رات جس میں معنیت جریل طلب السلام فرشتوں کی معیت میں گورائی جمنڈے ہتھوں میں لئے زمین پر اُئر تے ہیں اور اور ہرموس مسلمان کے گھر اور مسکن میں واغلی ہوکر نجات و معفرت کا مرد وہ مناتے ہیں اور شب بریداروں کے ساتھ معما فحہ و معائفتہ کرتے ہیں ۔ بیانوار و برکات کا سلمل طلوع فجر شک تائم رہتا ہے۔

برادران اسلام:

شب قدراعمال وافعال کے اختماب کی رات ہے۔آ ہے ہم سے ول سے

ا بن اعمال کردار اور افعال کا جائزہ لیں کہ ہم نے اس مبارک ماہ میں اپنے داوں کو اسلامی نور سے کس کود تک متورکیا۔ ہم منہیات شرعیہ سے کس کود تک تا بہ وئے ہم نے اپنی زندگی کے کتے لیجات اللہ اور اس کے بیار نے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی زندگی کے کتے لیجات اللہ اور اس کے بیار نے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کیلئے وقف کئے ہمارے اعضا و جوارح بندگانی فدا کی فدمت کیلئے کتنی وفد حرکت میں آئے ہم نے کتنے بیجیوں اور بیواؤں کے سروں پر دست شفقت رکھا ہم نے اعلائے کئی مرتبہ اپنی زُبان کوز حت جنبش دی ہم نے کتنے طالب علموں کیلئے و بی کممۃ الحق کیلئے کتنی مرتبہ اپنی زُبان کوز حت جنبش دی ہم نے کتنے طالب علموں کیلئے و بی العلیم کے حصول کے واسطے ہوئیں فراہم کیں۔

اگر ہماراضمیر مجرم نہ ہواور ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر شنڈے دل سے خور کریں تو ہماری انسانیت ہمیں چنے چنے کر کے گی کہ ہم نے شفیع عاصیاں سلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کیلئے ابھی تک کچھٹیں کیا۔ ہماری بھلائی کی خاطر جواحکام ہمارے ہیارے حبیب سلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ ہم نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ہم پرآئ بلیک مارکیٹ مجربیا زادی ڈ خیرہ اندوزی ٹا جا کونفع خوری سمگانگ رشوت جیسی بدترین لعنتوں کا عذاب منسلط ہے اور ہم آئے دِن بہتیوں کا شرکار ہوتے جلے جارہے ہیں۔

يادر كفي ا

عیش وعشرت جماراشیوہ بیں بلکہ درہ جمارابستر مخود جماراتکیہ تکواراوردیکر آلات حرب وضرب جمارے جم مغررے بیں جس کے ظیم کارناموں سے جماری تاریخ بھری بردی ہے۔

علامها قبال عليه الرحمة في كياخوب كهاي:

مرتراز اندیشه مود و زیال ہے زندگی سے مجھی جال اور مجمی سلیم جال ہے زندگی

۲- نو اُسے پیانہ امروز و فردا سے نمای جادداں ہیم دوال ہر دُم جواں ہے زندگی جادداں ہیم دوال ہر دُم جواں ہے زندگی آخر ہم نے مرنا ہے اور کُتوں کی موت مرنا بُرد ل قوموں کا حصّہ ہے۔ ہمارا کام تو دشمنانِ اسلام سے دُنیا ہے اسلام کو محفوظ رکھنا ہے۔ بررگان مِلّت:

الله تعالیٰ کی رحمت سے مایوں ہونا ایک مسلمان کی شان ہیں۔ تو بہکا دروازہ ابھی تک کھلا ہے۔ دوز خ کے دروازے بند اور شیطان مقید ہیں۔ آ ہے شب قدر کی ممبارک ساعتوں میں الله تعالیٰ کے حضور سر بہج دہو کر ہے دل سے اپنے گذشتہ گنا ہوں کی معانی ماعتوں میں الله تعالیٰ کے حضور سر بہج دہو کر سے دل سے اپنے گذشتہ گنا ہوں کی معانی ماتیں اور آئزندہ کیلئے اپنی زندگی کو کتاب وستن کے سانچ میں ڈھائے گئی اس کے ماتی کے ماتی میں اس ممبارک داور اس ممبارک داور سے جنداعمال احادیث مبارک واور

يزرگان دين كاقوال

كى روشى مين درج كي جات بي

ا۔ چاردکھت اس طرح پڑھے کہ ہردکھت میں سورہ فاتخداور الھکم التکاثر اور تین تین بارتان کو اللہ اسکار الدر تین اور تین بارتان کو اللہ اسکار کے گئاہ معاف فرمادے کا اور موت کی تختی اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے گااور جنت میں چارستون ایسے ملیس سے کہ ہرستون پر ایک ہزار عظیم الشّان محلّات ہوں گے۔

۲۔ آٹھ رکھت اس طرح پڑھے کہ ہر رکھت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ایک مرتبہ مورۃ قدر اور نین بارقل مولائد ایک ایک مرتبہ مورۃ قدر اور نین بارقل مولائد اُ کہ پڑھے۔ اگر خدانخو استہ سورہ قدریاد نہ ہوتو تین بارقل مولائد ہی پڑھے۔ اللہ بی پڑھے کے باہ مواف فریادی ہے۔

جار رکعت نمازنفل بڑھے۔ ہر رکعت میں مورہ قاتحہ کے بعد سورہ قدر تین باراور قَلْ هُوَ اللَّهُ أَحُد بِي إلى إراور ملام كے يعد مُنبَحان اللَّهِ وَالْحُمْدُ لِلَّهِ وَلا الْهُ الَّا الله والله الكبو بكثرت يرصد جودُعاما عَلَى قبول موكى .

جو خص ستائیسویں شب کو حیار رکعت تقل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعدایک بارسورہ قدراورستائیس بارقل فوالندا حدید سے تو وہ گناہوں سے ایسے یاک ہو

جاتا ہے کو یا ایمی فلم مادر سے پیدا ہوا ہے۔

جو من شب قدر میں دور کعت تقل برد سے ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعدقل حو التداحد مات باريز هاور ملام ك بعد أشتغيف الله العظيم اللوى لاراله والاهو السحتى التقيوم وأتؤب اليوستزبار يرصفوجات تماز المض سيهالله اس كى اوراس كے والدين كى مغفرت و بخشف فرماؤے كا اور بہشت ميں محلات تعمير مول

مے جب تک البیں و مکی اس کے افوت میں ہوگا۔

حضرت امام ابواللیث رحمة الله علیه فرماتے ہیں: شب قدر کی نماز تین اقسام پر ہے کم از کم دورکعت ورمیانی ایک سورکعت اور زیادہ سے زیادہ ایک ہزار رکعت ہررکعت على مورة فاتحد كے بعد سورة قدرا يك باراورسورة اخلاص تين بار برجے

حضرت على المرتضى كرم اللدوجه فرمات بين جوكوتى شب قدريس بعدتما زعشاء سات بارسورة قدر يرص الله تغالى أست تمام بلاؤل ست محفوظ فرنائ كا اورستر بزار فر فية أس كيلة جنت كي دعا كريس ك\_..

شب فندر كي خاص الخاص دعا:

است عشره اخيركي بالح طاق راتول من يرجع بيل روعا: اللهم الك عفو ترجب العفو فاعف عنى يا عفور يا عفور يا غفور

ران مبارک راتوں میں نماز (صلوۃ النبیع) ضرور پڑھیں۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جوکوئی بینماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے اعظے بچھلے ظاہرو پوشیدہ سنے و پرانے عمد اوسھوا' چھوٹے طاہرو پوشیدہ سنے و پرانے عمد اوسھوا' چھوٹے و بڑے دی اسلام گناہ معاف فرمادیتا ہے۔

طريقة ادا مُنگَى ثماز (صلوة التبع):

جاردكعت تماز تقل صلوة التين كى نيت كريس تناء كے بعد ١٥ ابار مرب اري ساور باور مرب اري ساور باور مرب سبك الله و المحمد لله ولا الله و الله و الله الكه الكبر

پڑھیں۔اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور کوئی و دسری سورۃ ملانے کے بعد دس بار رکوع میں دس بار قومہ میں دس بار قومہ میں دس بار تومہ میں دس بار تومہ میں دس بار اور دوسرے بحدے میں دس بار قومہ میں دس بار تورہ کے ہمر رکعت میں اس طرح چاروں رکعت میں بہت تین پڑھ کر نماز گوری کریں۔ یا درہے کہ ہمر رکعت میں سورۃ فاتحہ سے قبل پئدرہ بار اور باقی مقامات پروس دس بار بہت تیج پڑھیں۔ایک رکعت میں میں ۵ کے بعد الحکار میں ہیں ۵ کے بار اور چاروں رکھتوں میں تین سو بار ہوجائے۔ پہلی رکعت فاتحہ کے بعد الحکار دوسری میں عصر تیسری میں کافرون اور چوتھی میں اخلاص پڑھیں۔اگر بیسورتی یا دنہ ہوں آتو کوئی بھی سورۃ پڑھ سکتے ہیں۔ (تر ندی شریف)

نماز قضائے عمری:

اس کے علاوہ مقدس ماہ رمضان کے دنوں اور راتوں میں قرآن مجید ک اور عام اور راتوں میں قرآن مجید ک اور عام اور دیگر درود وظائف میں مشخول رہیں۔ خُودا ہے لئے اور عام مسلمانوں کیلئے مصوصاً کشمیر بھارت فلسطین اور بیت المقدس کے مسلمانوں کیلئے دعام دعائے خیر فرما کیں اور اپنی خاص دعاؤں میں راقم الحروف اور اس کے لڑکوں عزیزان مافظ حکم مسلمہ دبیتہ مرورا حمد کسکمہ دبیتہ محمد علاقہ کہ کہ کہ کہ کا میں اور کیس مافظ حکم کی اور کیس اللہ تعالی ہم سب کواس ماہ مقدس کے فوض و برکات سے مستفیض فرمائے اور زیارت حرمین شریبین کی حاضری نصیب فرمائے۔ آئین۔

ئ .....ال وَارْحُرُ دُعُوانا أَنِ الْحُمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْصَلَوْاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنا وَ وَارْحُرُ دُعُوانا أَنِ الْحُمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْصَلَوْاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنا وَ مُوْلانا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلَهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ . بَرْحُمْتِكُ يَا اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

=========

روزه افطار کرنے کے وفت کے متعلق مخفیقی رسالہ

تعجيل افطار

مولانا ابوالقيضان محمة عبدالرحمان توري

ناشر: فیضان مدینه پیلی کیشنز کا موسکے

# تعجيل إفطار

مولانا ابوالقيصان محرعبد الرحمن توري

گفت عربی میں صُوم (روزہ) کامعنی امساک (زُکنا) ہے اور عرب شرع میں مسلمان الل عبادت (رُکنا) ہے اور عرب شرع میں مسلمان الل عبادت ( کہ ورت میش و نفاس سے یاک ہو) کا بنیت عبادت مسلمان الل عبادت ( کہ ورت میش و نفاس سے یاک ہو) کا بنیت عبادت میں ہے۔ چنانچہ کفایہ شرع ہدایہ سسم سے ایک رکھنا ہے۔ چنانچہ کفایہ شرع ہدایہ سسم سلم ایس ہے۔

اور غروب منس سے مراد قرص خورشید کے مل حجیب جانے کے متصل بعد کا زمانہ ہے۔ چنا نچر فناوی شامی س اسس، جلد ا، حاصیة الطحطاوی علی المراقی ص ۳۸۲ میں

**ب-والنظم منها**\_

هُ و اول زمان بعد غيوبة تمام جرم الشمس بحيث تظهر الظلمة في جهة المشرق

وہ (غروب مس) مورن كى تمام جمامت كے عائب ہوجائے كے بعد كابراا

وفت ہے۔اس طرح کرافق مشرق سےدات کی سیائی تمودار ہو۔

كا ما بعداس كے مالل كے علم سے خارج موتا ہے۔ چناني تورالانوارس ١٣١١، فتح القدريس ١١٠ كفاريشرح بدايه جلدا من ١١٠ عنامه جلدا ، ص ١١٠ جلدا ، ص ٩٥ ، بر الرائق جلدا ، ص ١١٠ شرح الوقاييجلدا بص٥٥ بشرح ملئة عالى ٨ عن بالقاظمتقار بهي والنظم منه قَدُ لايكُونَ مَا بَعْدُهَا دَارِحِلاً فِي مَا قَبْلُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَا بَعْدُهُا مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا تُحُو قُولِهِ تَعَالَىٰ ثُمَّ البِّمُوا الصِّيام مجھی الی کا ما بعداس کا ما قبل کے علم میں داخل نہیں ہوتا جب وہ ما قبل کی جس ست نه بو جيس الله تعالى كا قرمان ثم النمو االصيام الى الليل اورليل معيار صوم سن خارج بياري بام المل الدين بايرى عليدالرحمه عنابيشرح بدابيجلدا عن ١١١ من فرمات بن فيبقى الليك خارجا يورات معيارروزه يصفارج روكى فيزرات ادردن مين تقابل تضاو ب\_مراقى الفلاح ١٨٣ مي بدالنهار ضدالليل اورنهارشرى مع صادق كطلوع يفروب أفاب تك زمانه كانام ب-حاهية الطحطاوي على الراقي ص٢٨٢ ميس ي رفي الشُّرْع النَّهَارُ عِبَارِنَةً عَنْ زَمَانِ مُمْتِدِ مِنْ طَلُوع . الفَجْرِ الصَّادِقِ إلى غُرُوبِ الشَّمْسِ

تورات جو کہ دوزہ کے معیار کی ضدیے کی کوئی بھی ساعت واخل روزہ نہیں ہو سکتی کہ اجتماع ضدین محال ہے چتا نچیدا مام ملک العلماء پرائع صنائع جلد ۲،مس سے بیں فرماتے ہیں

لا يَجُوْذُ الصوم فِي اللَّهُلِ رات من روزه ما رُزيس .

اورعلامه عنى عليه الرحمة عمدة القارى جلداا ص ٣٣ من فرمات بن الكير و من الكيل مُطْلَقًا بلَ مَنى تَ حَقَقَ الْأَيْلِ مُطْلَقًا بلَ مَنى تَ حَقَقَ الْمَنْ مَنَى تَ حَقَقَ الْمَنْ مَنْ الكيلِ مُطْلَقًا بلَ مَنى تَ حَقَقَ الْمَنْ مُن حُلَّ الْفَطُورُ .

عُرُوبُ الشّمْسِ حُلِّ الْفَطْلُ .

رات كى كى بُرْء مِن بھى قطعًا ركھنا واجب بيس بلكه بُونى غروب من بايا جائز ، وجاتا ہے۔

مندانی یعلی موسلی جلدا، ص ۱۳۱۱ صحیح این خزیر جلد۳، ص ۲۲۸، سنن بیمق جلد۳، ص ۲۳۸ مصنف این انی شیبه جلد۳، ص ۱۱، مصنف عبدالرزاق جلد۳، ص ۲۲۵، مندامام احمد جلدا، ص ۲۸، ۲۵، ۳۵، ۳۸، سنن انی داوُد جلدا، ص ۱۳۲۱ صحیح مسلم جلدا، ص ۱۳۵۱، چاشخ تر دری ابواب القوم جلدا، ص ۱۰۸، سنن داری ص ۱۲۸، صحیح بخاری سماب

السوم باب كَيْ يَحَلَ قطرالها مُم جلدا به ١٣ ١٣ من حيد والنظم منه عن عُن عُن عُن و النواب الله عال الله عن الله عن عُن عُن عُن عُن الله عن النهار مِن النهار مِن النهار مِن النهار مِن الله عن النهار مِن اللهِ مِن النهار مِن النها

حضرت عمرض الله عند مدوایت بے فرماتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب رات ارسر (افق مشرق) سے محمود اربواوروں ادھر (جائی مغرب) سے پیٹے موڑے ادر سورٹ کا وب جائے تو روز و دار نے افطار کیا۔

یہال معقین نے ارشادِ عالی شان فی قد افسطر الصائم کی تشریحسیں بیان

فَقُدُ افْطَر الصَّالِم أَى دُخُلُ وَقَتَ الْقِطْرِ لِعِنْ مُورِح عُروب موت بن روز وَجُهُورٌ نَ كَاوِدْت موكيا\_

۲- جب سورج تجهب گیا تو روزه دارخود بخودی مفطر کے عم میں ہو گیا۔ چنانچہ فاوی شامی جلد ۲ میں ہو گیا۔ چنانچہ فاوی شامی جلد ۲ میں ۱۹۷ مفطر کے عم میں ہو گیا۔ چنانچہ فاوی شامی جاری میں ۱۹۷ مفر گار المسکوم کے میں المحکم ہلاک الکیل کیس ظرف الملکوم کے میں ہو گیا کیونکہ دات روزہ دارخو د بخود مفطر کے عم میں ہو گیا کیونکہ دات روزہ کیلئے ظرف تی میں امور کہ کور کہ الکا میں تین امور کہ کور

يں۔

ا۔ اقبال لیل

۲۔ اوبارتہار

۳۔ غروب مثن

روزه تاخیرسے افطار کرنے کے شاتقین نے ان مینوں امور کی خودسا ختہ تشریح کرکے علی دہ علی دہ احکام اور وقت بنار کے بین کرغیوب میں شافطاری جائز ہے نہ ممازم خرب فروب میں میں مغرب کی نماز جائز روزہ افطار کرنا نا جائز ۔ اور اقبال لیل میں افطاری اور نماز دونوں جائز ہیں۔ یہ تشریح خلاف حقیقت اور غیر مسلم ہے۔

میں افطاری اور نماز دونوں جائز ہیں۔ یہ تشیوں امور ایک دوسرے کے لازم وملزوم ہیں۔
چنا نچے جون المعبود چلد ہم کے مزد یک میہ تشیوں امور ایک دوسرے کے لازم وملزوم ہیں۔
چنانچے جون المعبود چلد ہم کے کا مقتار یہ ہے۔
مرح مسلم للنو وی جلد ام میں افعاط متقاربہ ہے۔
والنظم منه

وَالْإِقْبَالُ وَالْإِ دَبَارُ وَالْعُرُوبُ مُتَلَازِمَةً لِانَّهُ لَا يَقْبِلُ اللَّيْلُ إلاَّ إِذَا اَدْبَ رَالْنَهُ الْ وَلَايُهُ وَلَايُهُ وَالنَّهُ الْرَادَا عَرَبُتِ الشَّهُ شَدُ.

اقبال لیل اوراد بارنها راورغروب می ملازمه یه کیونکدا قبال لیل اد بار نهار کیسوانیس اوراد بارنهارغروب میس کیسوانیس میسوانیس در میسوانیس کیسوانیس کیسوانیس کیسوانیس

اور رفح باری س

تُنحُقِّسِ الْإِقْبَالُ وَالْإِدْبَارُ وَانَّهُ مَا لِوَاسِطُةِ عُرُوبِ الشَّمْسِ لَا بِسَبِّبِ أَخُرُ

یعی اِقبالِ لیل اور اِدْ بار ما کفت غروب مس کے بی واسط سے ہے کی

دومر مصبب سي ديس

مختفین کرام کے ارشادات عالیہ سے واضح ہو گیا کہ نیوں اور ندکورہ بیک وقت واقع ہوتے ہیں اوراحکام میں بھی سی سی کا تفاوت نہیں۔

رہاری کہ معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت افطاری تعلیم فرماتے ہوئے امور ملک نے مسلم منے وقت افطاری تعلیم فرماتے ہوئے امور ملک نظافہ میں ایک پراکتفاء نہ فرمایا، بایں وجہ کہ جانب مغرب میں باول یا گرد ہوتو افقی مشرق پرسیابی ممودار ہوئے و کی کرافطار کرے۔اگرمشرق میں علّت ہوتو مغرب میں ادبار مہاری شخصی کررہا ہے تو میں ادبار مہاری شخصی کررہا ہے تو میں ادبار مہاری ضرورت بی نہیں۔ چنانچ می قدالقاری جلدا ایس سے بیاری میں ہیں ہے:

وقد يكون الغيم في المشرق دون المغرب وعكسة

تخفیق بالاست ابت مواکران مینون اموریس سے کی ایک کامشاہدہ می جواز رافطار صوم کیلئے کافی ہے اس لئے تو سیر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ابن الی او فی رضی اللہ عند میں صرف اقبال لیل پر ہی اکتفاء فر مایا۔ چنانچے مصنف ابن ابی شیبہ جلد سمن اللہ عند میں صرف اقبال لیل پر ہی اکتفاء فر مایا۔ چنانچے مصنف ابن ابی شیبہ جلد سمن اللہ عند میں اللہ علیہ میں اللہ عند اللہ میں 1744، میندام احمد جلد سمن اللہ اللہ علیہ میں اللہ اللہ میں 1744، میندام احمد جلد سمند

ص ١٣٨٠ تا ٣٨٢ منن إلى واؤد جلدا ، ص ٣٦١ من عدا ، ص ٣٦١ من ٢١٠ من ٢٦٠ من ٢٦٠ من ٢٦٠ من ٢٦٠ من ٢٦٠ من كتاب الصوم باب ت كل فطرائها م جلام ، ص ٢٦٠ من عَنْ عَبْد اللهِ بَن أَبِثَى اَوْفَى قَالَ كُنّا مَع رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ مَنفَرَّوهُ وَ صَائِمٌ فَلَمّا غَرَبُتِ اللهِ عَنْ مَنفَرَّوهُ وَ صَائِمٌ فَلَمّا غَرَبُتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنفَرَّوهُ وَ صَائِمٌ فَلَمّا غَرَبُتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنفَرَّوهُ وَ صَائِمٌ فَلَمّا غَرَبُتِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي وَهُ وَ صَائِمٌ فَلَمّا غَرَبُتِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى السَّالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

غروب و چاتا كما في مشرق سدات كى سابى تمودار و يكي تمى ـ نى كريم صلى الله عليه وسلم بميشه فما زمغرب سے بہلے افطار فرماتے تھے منداني يعلى موسلي جلداء ص ٥٠٠ يجي ابن خزيمه جلدان الا ١٤٢ الاحسان جلد ٢٠٨ من ٢٠٨ منن بيني جلد ٢٠٨ ص ٢٣٩ مندرك جلداء ص٢٣٧ مصنف ابن الي شيب

جلداء ص ١٠١٠ الترغيب والتربيب للمنذري جلداع المايس ب:

عَنْ السِّ بَنِ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قُطَّ صَلَّى صَلُّوةَ الْمُغَرِّبِ حَتَّى يَفْظِرُ وَلَوْ عَلَى شُرْبَةٍ مِنْ مَاءِ

خفرت الس رضى الله عندے مروى ہے كفر ماتے بيل ميں نے رسول الله صلى التدعليه وملم كوروزه افطار كرنے سے پہلے مغرب كى نماز پڑھتے بھى نہيں ويكھا اگرچہ آپ الك مودث ماني ست بى افطار فرمات\_

سنن وارفطنی جلدا ،ص ۱۸۵،سنن ابی واؤد جلدا ،ص ۱۲۳ ، مندرک جلدا ،

عُنْ ٱلْسِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَفْطِرُ عَلَى رَ كَلْبَاتِ قَبْلُ أَنْ يَصِلِّي جناب الس بن ما لك رضى الله عند سے مروى ہے قرماتے بيل كررسول الله صلى الله عليه وملم تمازير صني سي يملي تازه مجورول سيروزه افطارفر مات تقيد حضور سيدعالم ملى التدعليه وملم سورج غروب بوية بي روزه افطار قرمات تنقي

مندانام احرجلدا عن ٩٤٥ طرائي كبيرجلد ١٩١٩ من ٢٠ من بي

عَنْ قَطْبُهُ بَنِ قَتَادَةً قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ فَعُلْهُ وَسُلَّمُ يَفْطِرُ إِذَا غَرِبُتِ الشَّمْسُ.

جناب قطیمیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا آپ نے روز ہ افطار فرما یا جو نہی سورج غروب ہوا۔

صحابه كرام نماز مغرب سے پہلے روز وافظار كرتے تھے

مصنف عبدالرزاق جلدام ص٢٢٧ مسي

عَنْ أَبِى الرَّجَاءِ قَالَ كُنْتُ اشْهَدُ ابْنُ عَبَّاسِ عَنْدُ الْفُطُرِ فِي أَمْنُ أَبِّنَ عَبَّاسِ عَنْدُ الْفُطُرِ فِي رَمْ طَعَامُهُ لُمْ يَأْمُرُ مُرَاقِبًا يُوَاقِبُ فِي رَمْ طَعَامُهُ لُمْ يَأْمُرُ مُرَاقِبًا يُوَاقِبُ السَّمْسُ فَرَاذَا قَالَ وَجَبَتْ قَالَ كُلُوا قَالَ لُمْ كُنَا نَفُطِرُ السَّلُونَ وَلَا لَقُطِرُ السَّلُونَ .

حضرت ابوالرجاء سے مروی ہے کہتے ہیں میں دمضان المبارک میں بوقت رافطاری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوتا تھا' آپ کیلئے کھانا رکھا جاتا تھا چرکسی مکران کو تھم فرماتے کہ سورج کی مگرانی کریے جب وہ کہتا سورج مجھی ہیا تو آپ فرماتے کھاؤ دریں اثناء ہم نمازستے پہلے افطار کرتے ہتھے۔

مصنف ابن الى شير جلدا على المسلمة عن أب أن يقطر واقبل عن أب كله أن يقطر واقبل عن أبك أمر أهله أن يقطر واقبل الصلوة

جناب الوہردہ الملمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کونماز مغرب سے پہلے افطار کرنے کا تھم ویتے تھے۔ اور مصنف این الی شیہ جلد ۳ میں ہے:

عَنْ حَمِيدِ بَنِ عَبْدِالْرَحْمِنِ أَنْ عَمْرُ وَعَثْمَانَ كَانَا يُصَرِّلِيانِ الْمُعْرِبِ إِذَا رَايًا الْكَيْلُ كَانَا يُفْطِرُ انِ قَبْلُ انْ

حضرت حميد سے روايت ہے كہ حضرت عمر اور حضرت عمّان رضى الله عنهما (افق مشرق سے) رات کی سیای دیکھے بی نماز مغرب ادا فرماتے ۔ دونوں حضرات نماز مغرب ادا كرنے سے بہلے بى افظار فرماليا كرتے تھے۔

يهال افطارى من تأخير كا تقطة تظرر كف والعصرات ال حديث ك معارض روایت بیش کرتے ہیں۔

عَنْ حُسَيْدِ يْنِ عُبْدِالرَّحْسَنِ انْ عُمْرُ وُ عُثْمَانِ كَانَا يُصَلِّيانِ الْمُغْرِبُ فِي رَمَضَانَ قَبْلُ أَنْ يَفْطِرًا.

اكروجوه ترتيح كامشابده كياجائة مارى بيان كرده روايت كوى ترجيح حاصل

ب- چنانچارشادافول س٠٢٧ من قاضي شوكاني كليت بير\_

راله يقدم ما عضده دليل احر

في كادومرى دليل سي تقويت حاصل موده مقدم بــــ

بمارى بيان كرده عديث كوحم ورسيدعا لم ملى الله عليدو ملم يحمل سيعتا ميد حاصل

بهد كما بيناه الفا. نيزوجوه ريع بيان فرمات موسة قاضى موكافى رقطرازين:

راته يقيلم مافسرة الرَّاوِي لَهُ بِقُولِهِ أَوْ فَعِلْهِ عَلَى مَالَمْ

. يَكُنْ كُذِالِكُ

دونول متعارض روا بنول میں ہے جس روایت کی راوی اسیے قول یا تعل سے تغيركرد في وودومرى روايت سيمقدم هي

روایت مانحن قلنا کوخُود صرت قاروق اعظم رضی الله عند کے اس کمتوب کرای سے تائید حاصل ہے جو آپ نے امراء امصار کی طرف ارسال فرمایا۔ چنانچہ مصنف ابن الی شیبہ جلد ۳، ص ۱۱، مصنف عبد الرزاق جلد ۳، ص ۲۲۵ میں ہے:
عن ابن السمستیب قال کتب عُمرٌ بن النّحظاب الی کنو ایک کتب عُمرٌ بن النّحظاب الی المسروفین بفطر کم .
امراء الامصار اُن لا تکونوا مِن المسروفین بفطر کم .
صربت سعید بن مسیب سے دوایت ہے فریاتے بین کہ صرت قاروتی اعظم .

حضرت سعید بن مسیب سے دواہت ہے قرماتے ہیں کہ صفرت فاروق اطلم رضی اللہ عنہ (مملکتِ اسلامیہ کے) کے شہروں کے گورنروں کی طرف مکتوب گرامی رادسال قرمایا کہاہے روزوں کی افطاری کے سلسلڈیس تاخیرنہ کیا کریں۔

روزه جلدی افظار کرنے میں بہتری ہے:

مصنف ابن افی شیر جلام ۱۱۰ موطاام ما لک مستف ابن افی شیر جلام ۱۲۸ میں ہے: عن سعید ابن المسیب أنَّ رَسُولُ اللهِ صُلَّى اللهُ عُلَيْهِ وَسُلَّمُ قَالَ لَايُزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَّا عُجَّلُوا الْفِطْرُ.

سيد بن ميتب سدوايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا بميشه

لوگ اعظار ہیں سے جب تک روزہ جلدی کھولیں سے۔

سنن بيبيق جلد ۱، مندام ۱۳۹۰ الاحسان جلد ۲، مندام احمد جلد ۱، مندری جلد ۱، مندری جلد ۱، مندرک جلد ۱، منافرة النخمه جلد ۱، مندرک جلد ۱، منافرة این انی شیبه جلد ۱، مندرک جلد ۱، منافرة

كَتَّابِ الْسُومُ سَنِ الْيُ وَاوُدِ جِلْدا بِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ أَبِي هُوْيُوهُ أَنْ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ أَبِي هُوْيُوهُ أَنْ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْ أَبِي هُوْيُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَسَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّ

حضرت ابو ہرمرہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ التحیة والتسلیم نے فرمایا "دین ہیشہ فالب رہے کا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں سے کیونکہ یہودوں میں اور تے منے "۔

# جلدى افطاركرنا اللدنعاني كويبنديده م

عُنْ أَبِى هُويْدُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ قَالَ اللّهُ عَزُوجَلَّ أَن اَحْتُ عِبَادِيْ اللّهُ عَجُلُهُمْ فِطْرًا.

جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' اللہ تعالیٰ فرما تا ہے جھے میرے بندوں میں سے زیادہ پیارا جوان میں سے جلدی افطار کرنے والا ہے''۔

تا خیرافطاری پیند کرنے والوں کی ایک اہم دلیل حضرت ابواہامہ بابلی رضی اللہ عند کی روایت کردہ حدیث معراح بیان کی جاتی ہے کہ سیّر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' میں نے پچھا لیے لوگوں کو دیکھا جو اُلٹے لئکائے گئے ہیں ان کے جزرے بھاڑ دسیے سے ہیں اور اُن سے خون بہدر ہاہے تو میں نے دریا دنت کیا بیکون لوگ ہیں؟ دسیے سے ہیں اور اُن سے خون بہدر ہاہے تو میں نے دریا دنت کیا بیکون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا اگلا آئی کی فرطو و ک قبل کی جلّا مِ صوّر موم میں ہے وہ لوگ ہیں جو قبل از وقت روزہ افطار کرتے ہے۔

یادر ہے کہ اس حدیث پاک بیس قبل از وقت روزہ افطار کرنے والوں کیلئے وعید بیان کی ہے اور قرص آفاری کا وقت ہوجات ہی افطاری کا وقت ہوجات ہے کما حققناہ اب وقت ہوجائے پرافطاری بیس جلدی کرنے والا واخل تحت وعید نیس بلکہ سنت پرعمل کرنے والا واخل تحت وعید نیس بلکہ سنت پرعمل کرنے والا سے کیونکہ وقت ہوجائے پر تبقیل افطار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ تعالی اور اس مے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہندیدہ ہے۔

و صلی اللہ علی خور محلقیہ مسید نا

=====

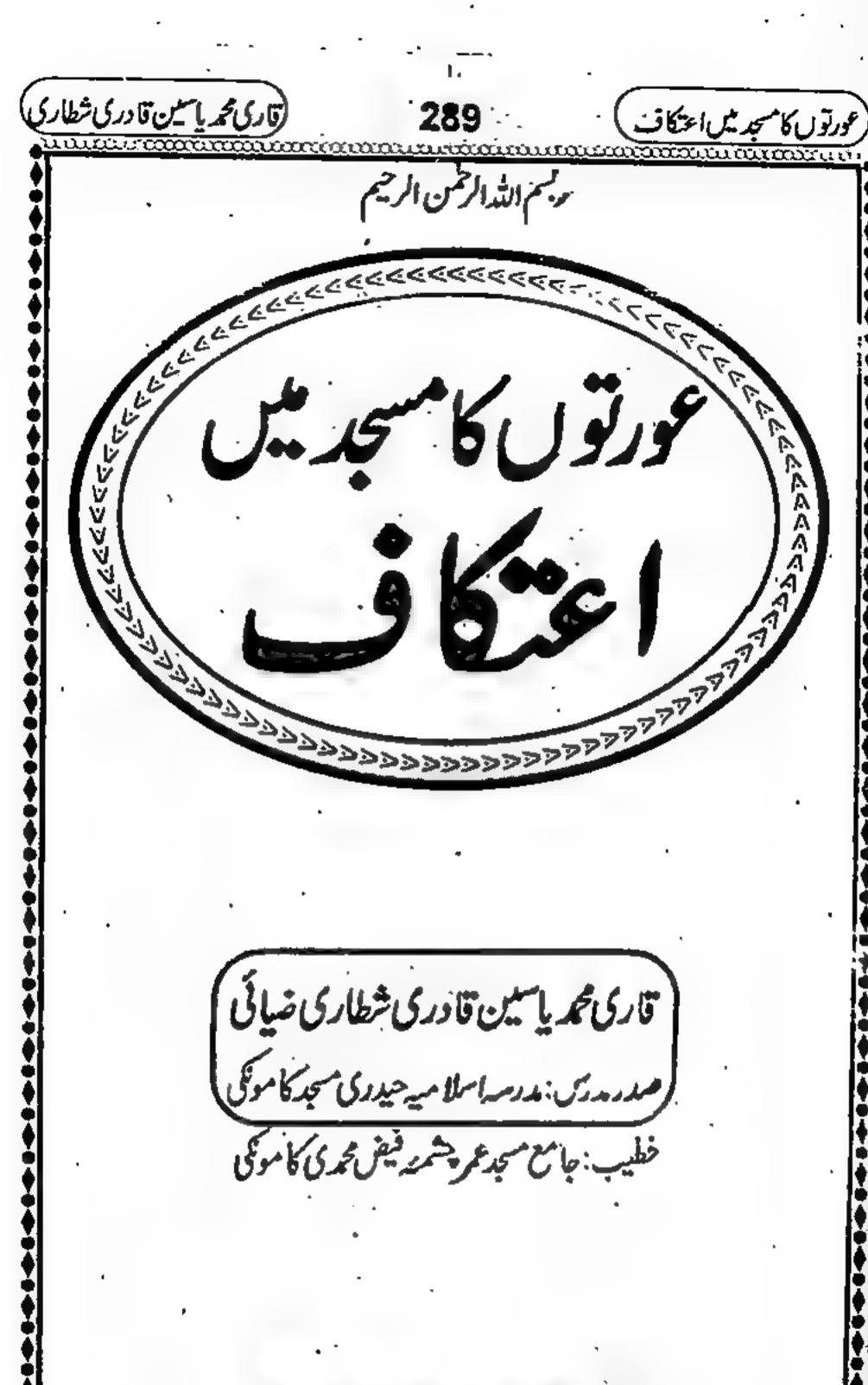

عردود بالقابل عرسيد يشمير فيض محرى كاموعى

### يسم الله الرحمن الرحيم

| مسسسه عورتون كالمسجد مين اعتكاف                  | الم كتاب                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قارى محمد ياسين قادرى شطارى ضيائى مدرس           | ⊛ مؤلف                                                                                                         |
| مدرساسلاميه جامع مجدحيدى كامونكي                 | موبائل                                                                                                         |
| •רדיריאפדרי-•דרסרסדאקר•                          | تقريح القريح القريم |
| محمد بلال شطاري شطاري صيائي كميوز ركامونكي       | ه کمپوزر<br>۱                                                                                                  |
| ننگ مسسسه ۱٬۱۳ توبر ۲۰۰۱ عروز منگل ۱ ارمضان ۱۳۲۷ | ۱۳۶۶ کمپوز                                                                                                     |
| 25                                               | •                                                                                                              |
| , r++2                                           | ⊛ اشاعت                                                                                                        |
|                                                  | المطبع المطبع                                                                                                  |
| سسس مكتبه فيضان اولياء كامونكي                   | ٷ ناثر                                                                                                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | ⊛ قيمت                                                                                                         |
| · ·                                              | (€)                                                                                                            |

ملنے کا پیتر

بسم اللدالرحن الرحيم

. سوال:

كيامستورات منجدك احاطبين اعتكاف بين على بين

جواب

مستورات كومسجد مين اعتكاف بينجهنا جاسبة ، كيونكه قرآن بين مسجد كالفظ آيا

وَكَإِتُبَاشِرُوهُنَّ وَٱنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

ان الفاظ برغور كرين! آپ مجد من اعتكاف بيشين اور آپ كى بيوى كرين

اعتكاف بيني ہوتو كيا كھرجا كرمہاشرت كريں سے جس منع كيا كيا ہے۔

معتلف آ دی و بسے بغیر ضرورت کھر داخل نہیں ہوسکتا تو کیا مہاشرت کے لئے کے میں داخل ہوسکتا تو کیا مہاشرت کے لئے کے میں داخل ہوسکتا تھا جو بعد میں منع کردیا گیا ،نہیں یہاں مسئلہ محد کا ہے۔

ميال بيوى مسجد بين اعتكاف بينهي مول دونو بقريب مول \_

رسول النصلى الندعليه وملم كزمان عورتيل مسجدين اعتكاف بينهن تفيل \_

جديث) حدثنا انسحق بن شاهين ابو البشر الواسطى قال اخبرنا خالد

بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ءانَ

النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمُ اعْتَكُفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِي مُسْتَحَاضَة الخ

(بخاری جلد اول باب ۱ ۱ حدیث ۱ ۴۰۱)

نسام سےمراد (سودہ یا ام حبیب) اس حدیث میں لفظ معدآ یا ہے اس بر

غوركريس كهجهان رسول الله صلى الله عليه وملم اعتكاف بينه يتصحيح وبال بيعورت اعتكاف بيني تقى تونى كريم حلى الله عليه وسلم مجدين اعتكاف بين يت مقرين بين -

صديث) حدثنايزد بن زريع عن جالدعن عكرمة عَنْ عَائِشَةَقَالَتِ اعْتَكُفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَءَ فَيْ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرْمِي الدُّمَ وَالصُّفُرَةَ الطُّسُتُ تَحْتَهَاوَهِي تُصَلِّي

حضرت عائشة فرماتى بين كدرسول الله كسماتها ب كى بيبيون ميس ساليك نے اعتکاف کیا الح ۔ اس مدیت میں اعتکف مع رسول اللہ ان الفاظ پرغور کریں۔ (بخاری جلداول حدیث نمبر۳۰۸)

امام بخاری نے باب یا ندھاہے: کہ

الاغتِكَافُ فِي الْعَشَاءِ الْاَوَاجِرِ وَالِاغْتِكَافُ فِي الْمُسَاجِدِكُلِّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالِلُي وَلَاتُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِالخ آيت الى باب يس امام بخارى روايت لائے بيل كم

حدث أعبدالله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عرومة بن المزبيرعَنُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ كَانَ يَعُتَكِفُ الْعَشَرَ الْآوَا خِرَمِنُ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكُفَ أَزُوَا جُهُ مِنْ بغده . ( بخارى جلداول مديث ١٩٠٠)

باب اور مدیث برغور کرمین\_

ایک اور صدیت میں ہے کہ حصرت عائشہ نے آب سے اجازت مانگی تو آب ن البيس اجازت ديدي فَضَرَبَتُ فِيهِ قُبَّةً.

انہوں نے مسجد میں خیمہ لگالیا ( بخاری جلداول)

صديت عن عَالِيْشَةَ قَالَتْ: السَّنَّةُ لَا اعْتِكَافَ اللَّبِصُوْمِ وَلَا اعْتِكَافُ اللَّافِي مُسْجِدٍ جَامِع

مُسُنَّت بہے کہ اعتکاف روزہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے۔ (ابوداؤد جلداول)

میرے بھائی اِن حدیث پرغور کریں تو یہی بات مجھ میں آتی ہے کہ اعتکاف مسید میں ہے گھر میں نہیں ، سنت طریقہ ہے خواہ مرد ہو یا عورت۔

قو جناب چوہدری نصیراحم صاحب اگر ذہین میں اب بھی کوئی اشکال ہوتو تحریر کر کے جھے دیں ۔ انشاء اللہ اس کا جواب لکھ دوں گاہاں اگر کوئی بات ہوتو آج ہی تحریر کر۔
دیں!

فقط والسلام حافظ توبيدا ملم كوراي

السجسواب هنوالسمسوافق لسلسواب ريشم الله الرحم ال

الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي جَعَلَ الْفِتْنَةَ اَشَدْ مِنَ الْقَتُل: وَاَنْزَلَ كُلَّ حُكُم لِكُلِّ مَطْلِ: وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الَّذِي خَلَقَ الْعَقُل: وَجَعَلَهُ مِيْزَانًا لِكُلِّ الشَّكُل: وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الَّذِي خَلَقَ الْعَقُل: وَجَعَلَهُ مِيْزَانًا لِكُلِّ الشَّكُل: وَالصَّلُوةُ وَالسَّكُل: وَعَلَى اللهِ وَاصَحَابِهِ الشَّكُل: وَعَلَى اللهِ وَاصَحَابِهِ السَّلَامُ اللهِ وَاصَحَابِهِ اللهِ وَاصَحَابُهِ اللهِ وَاصَحَابُهِ اللهِ وَاصَحَابُهِ اللهِ وَاصَحَابُهُ اللهِ وَاصَحَابُهِ اللهِ وَاصَحَابُهُ اللهِ وَاصَحَابُهُ اللهُ وَاللهِ وَاصَحَابُهُ اللهِ وَاللهِ وَاصَعَالَ اللهُ وَاللهِ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

لِطَالِبِ الشُّرِمَوُقِعَ الْهَزُلِ: : وَأَطُلُبُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْهُ الْفَضَلِ: : إِرَادَةُ مِنْهُ لِعَمَلِي الْبَدُلِ:: وَجَعُلًا لِهِذَا بِغَيْرِ الْآمُلِ :: بِرَحْمَتِهِ وَبِكَرَمِهِ الَّذِي قَدْكَمَل :: امابعدُ قاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آ يت متدل ميمل اسطرح ہے۔

اَحِلَّ لَكُمْ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَ إلى نِسَاتِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَانْتُمُ تممارے کئے رمضان کی راتوں میں عورتوں سے انتقاع طال کردیا کیاوہ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا تمهارالباس بين اورتم أن كالباس بوالله جانتا ہے كتم اليا سے خيانت كرتے تھے عَنْكُمْ فَالْمُنْ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْاهَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تو اسے تہاری توبہ قبول کی اور تہیں معاف کردیا۔ تواب تم ان سے مباشرت کرواور يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْآبُيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْآمُودِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ آتِمُوا الصِّيَامَ جا موده جواللد نے تمہارے کے لکے دیا اور کھا واور پیوٹی کہتمیارے کے سیاہ دھا کے سے إلَى اللَّيْلِ وَلَاتُبَاشِرُوْهُنَّ وَآنْتُمُ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ سفيددها كمظاهر موجائ فجركو بجرتم روزول كورات تك بورا كرواوراعتكاف مسجدول فَلَاتَفُ رَبُوْمُ اكْذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ اللِّهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴿ میں کرنے کی حالت میں ان سے جماع نہ کرویداللہ کی حدیس ہیں توا تھے قریب مت جا دَاللَّداى طرح لوكول كے لئے ای آيتي بيان فرما تاہے تاكدوہ تقوى اپنائيس (بقره ١٨٨) قرآن پاک کوسمجے کیلئے ضروری ہے کہ زبان عرب پروستری قوی حاصل ہو معمراتمر وضرب الامثال كے علاوہ تصاحب ، بلاغت ومعانی لغت سحفے میں ووت ندہو

اقرال احوال دا تارنی صلی الله علیه وسلم جانتا ہواور آرائے صحابہ ہے اور ان کے اعمال واقوال دا واقوال کی خوب خبر ہونیز عرب کے ہر قبیلہ کی زبان کے فرق میں تمیز ہو۔ اور آیات قرآن کے مثان نزول سے واقفیت ہوتا بھی اشد ضروری ہے کہ اس کے بغیر کئی مسائل حل نہیں ہوتے ادھور بے دہ جاتے ہیں۔

اب مجد من اعتکاف منتورات کے عامل وقائل کو لیجے کہ قرآن میں لفظ اسجد آیا ہے۔ کہ کردلیل بنائی ہے۔ کہ ورت مجد میں اعتکاف بیٹے گی جبکہ معاملہ اسکے برخس ہے۔ جوابان معلوم ہونا چاہیے کہ علاء کا فیصلہ کہ ہر مجد میں اعتکاف جائز ہے اور جس جگہ گھروں میں نماز پڑھی جائے وہ بھی مجد ہے لفذا عورت وہاں نماز پڑھے اور وہاں اعتکاف کرے کہ وہ الساجد کے اندرواخل ہے دیجھو (معالم النز بل صفحہ 10) وہاں اعتکاف کرے کہ وہ الساجد کے اندرواخل ہے دیجھو (معالم النز بل صفحہ 10) آلا غیر کے ان النہ عمق الا قامة فی المسید علی عبادة الله عقو الله عام النو بل عبادة الله عقو

مُنْهُ وَلَا يَجُورُ فِي غَيْرِ الْمُسْجِدِ وَيَجُورُ فِي جَمِيْعِ الْمَسَاجِدِ

لیمنی شرنیت میں اعتکاف اللہ تعالی کی عیادت کیلئے مسجد میں تھیمرنا ہے اور وہ منت ہے اور مسجد کے علاوہ جائز نہیں اور تمام مساجد میں جائز ہے۔

أَشَّاالْمُرْثَةُ يَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا أَي الْافْضُلُ ذَالِكَ وَلَوِ اعْتَكُفَ فِي الْمَامِعِ فِي حَقِهَا جَازَوَهُو فِي الْجَامِعِ فِي حَقِهَا جَازَوَهُو فِي الْجَامِعِ فِي حَقِهَا جَازَوَهُو فِي الْحَرَامُةَ فَاضِيْحَانِ لِآنَ مَوْضِعَ الْاعْتِكَافِ فِي حَقِهَا الْمَوْضِعُ الْمُحُرُوّةُ ذَكَرَالْكِرَاهَةَ فَاضِيْحَانِ لِآنَ مَوْضِعَ الْاعْتِكَافِ فِي حَقِهَا الْمَوْضِعُ الْمُعَتِكَافِ فِي حَقِهَا الْمَوْضِعُ الْمُوضِعُ الْمُعَتِكَافِ فِي حَقِهَا الْمَوْضِعُ اللَّهُ وَصَلَاتُهَا فِي مَسْجِدِ اللَّهُ وَلَيْ مَنْ مَعْدِدِ اللَّهُ الْفَلَا وَصَلَاتُهَا فِي مَسْجِدِ اللَّهُ الْفَلَالُ وَصَلَاتُهَا فِي مَسْجِد اللَّهُ الْفَلَالُ وَصَلَاتُهَا فِي مَسْجِد اللَّهُ الْفَلَالُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ وَمَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ وَمَالِكُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ

عورت این محمر کی معجد میں اعتکاف کرنے انسل یہ ہے اور اگر وہ جاری مجدين اعتكاف كري إاين محلى مجدين تومحلى مسجداس كحق بين جامع مسجد ے افضل ہے جائز اور مروہ ہے کرا صت کو قاضی خان نے ذکر کیا کیونکہ اعتکاف کی جگ اس کیلئے وہ جگہ ہے جس میں اسکی نماز افضل ہے جیسا کہ مردوں کے حق میں ہے اور عورت كى نمازاس كے گھر كى مىجد بين افضل ہے للبذااء تكاف كى جگداس كے گھر كى مىجد ہے۔صاحب عقل كيلي اشاره كافى ہوتا ہے اس سے وہ مجھ لے گا كرعبادت ميں افضل انداز کواپناتا بی حصول کمال اور قبولیت کے نزد یک تر ہے لہذا افضل میہ ہے کہ کراہت سے یج نیز نماز فرض اوراع کاف سنت ہے۔ تعجب ہے کہ فرض گھر میں اور سنت کے لئے مسجد ہوای انضلیت کواپناتے ہوئے عالم اسلام کی عورتوں کاعمل بیہی ہے کہ گھر کی معجد میں

آ پ معجد میں .... یوی گھر میں ہوتو کیا گھر جا کرمباشرت کریں ،

جواب: ۱۔ مباشرت کیلئے ہوی کا معتلف ہونا کوئی ضروری نہیں ریھی ممکن ہے کھانا لے کرآ ئے اور شہوت پرست وہیں پکڑنے۔

اور برجع ممكن بے كدوه كريس بواورصاحب كرجاكيں اوركام كرآكيں۔ وه کھر میں معتکف ہواور بیصاحب معتکف ہوتو تھی ،نہ ہوتو تھی کام کرآئیں۔ کیا میصورتیں جائز ہیں اور آپ کی فرکورہ صورت سے منع کیا گیا ہے؟ نہیں ہر گزنیں علامد بنوى رحمد التدفر ماست بين:

وَالْايَةُ نَـزَلَتُ فِي نَفَرِ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْايَعْتَكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَاعَرَضِتْ لِلرَّجُلِ مِنْهُمُ الْحَاجَةُ إِلَى اَهُلِهِ خَرَجَ إِلَيْهَا فَجَامَعَهَا ثُمَّ اغْتَسَلَ فَرَجَعَ الْمَسْجِدَ فَنُهُواعَنُ ذِلِكَ لَيُّلاوً نَهَارًا حَتْى يَفُرَغُوا مِنَ اغْتِكَافِهِمْ فَالْجِمَاعُ حَرَامٌ فِي حَالِ الإغْتِكَافِ وَ يَفْسُدُ بِهِ الْإِعْتِكَاتُ (معالم النزيل صفحه ١٥٥)

اوربية بيت نبي بإكب ملى الله عليه وسلم كصحابه كرام رضى الله نتعالى تهم كى ايك جماعت کے بار بے تازل ہوئی وہ اعتکاف کیا کرتے تھے سجد میں تو جب کسی مرد کواپنی بیوی کی حاجت محسوس ہوتی تو وہ اسکے یاس جاتے اور جماع کرتے پھرمشل کر کے معجد کی طرف لوٹ آئے تو اس سے رات دن میں انہیں روک دیا گیا جی کہ وہ اسپنے اعتكاف سے فارغ موجاكيں۔البتہ جماع اعتكاف كى حالت ميں حرام بے اوراعتكاف اس سے فاسد ہوجا تا ہے۔

اس حواله سي دومرااعتراض محى جاتار ماكدويد يغيرضرورت كرواخل نهيس موسكاتو كيامباشرت كيلي كمرين داخل موسكتا تقا ....الخ

اورتيسرې بات كارديمي مواكم مجدين اعتكاف بيشے مول وولول قريب مول. مسكونكه بيقريب اعتكاف كم سأته نه فاس ب نهاى كاجزء ب كرب إس كربونه سك اعتراض: حديث من لفظ مع آيا ہے ..... جہان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكاف بيضے تصوبان بيكورت اعتكاف بيني تقي الخ

جواب اللفظ معرادمعيت زمانيه معيت مكانيبين الرئبين تو جريخاري

شریف کی صدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ الگ ہوتا اور از واج کا الك الك ، للهذا معيت مكان تابت نه وكل\_

ا ـ بَـابُ اعْتِـكَـافِ النِّسَاءِ حدثنا ابو نعمان ثنا حمادبن زيد ثنا يسحيى عن عمرة عَنُ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمُ)قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُتَكِفُ فِي الْعَشُوِ الْآوَاجِوِ مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ اَضُوبُ لَهُ خَبَاءً فَيُصَلِّى الصُّبُحَ ثُمَّ يَدُخُلُهُ فَاسْتَأُذَنَتُ حَفَّضَةٌ عَائِشَةَانُ تَضُرِبَ خَبَاءً فَاذِنَتُ لَهَا فَيضَرَبَتُ خَبَاءً فَلَمَّا رَءَ ثُهُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ ضَرَبَتُ خَبَاءً اخَرَ فَكُمَّا أَصْبَحَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْآخِبِيَةَ فَقَالَ مَاهَٰذَا فَاخَبَرَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِرَّتَرَوْنَ بِهِنَّ فَتَرَكَ الْمُعْتِكَافَ ذَالِكَ الشَّهْرَ ثُمَّ اعْتَكُفَ عَشَرًامِّنْ شَوَّالٍ ( بَمَارِي صَفِي ١٢ اللَّهِ اللَّهِ كَرابِي ) نیزامام کاری نے اس بی مفہوم کی احادیث الفاظمتر ادف کی تبدیلی کے ساتھ مختلف استاد سے اللہ من اراد ان يعتكف ثم بداله ان يعوخ الح، يس دوسرى سند کے ساتھ الفاظ کی تنبدیلی ہے حدیث نقل فرمائی جس سے غورطلب بیدو جملے ہیں۔ ٱلْبِرَّارُدُنَ بِهِلْدًا، مَا أَنَا بِمُعْتَكِفِ الْحَ (صَحْهِ ١٤١٢/١٤٢٢ جَلَدا)

اباب الاخبية في المسجد () بساب الاعتكاف ي شوال میں دوسری سندسے مختلف القاظ سے

فَقَالَ مَناحَمَلَهُنَّ عَلَى هَلَا؟ البِّرْ ، إِنْزَعُوهَا فَالْا رَاهَا فَنَزَعَبُ فَلَمْ يَعْتَكِفُ (صفحة ٢٤١ تا ١١ ١١٢ جلدا)

ندكوره بالاعبارت مين بخارى شريف سے جارا حاديث نقل كى كئى بين مطلوب

الفاظ مخلفه كوذكركر كادريهال استادتهي مخلف بيل

اورای حدیث کوابن ماجیه صفحه ۱۲۵ نسانی جلد اصفحه ۱۱۱ مسلم ج اصفحه استاطیع کراچی میں دیکھیں!

> ان احادیث کی استاد مختلف کے اعتبار سے سمات احادیث ہو کیں۔ ان کامفہوم بیہے:

ام المونين سيده عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها في فرمايا: كه بي صلى الله عليه وسلم رمضان كة خرى عشره مي اعتكاف فرمات نظيم مي ان كولئ في من الله تعالى حقى تو آب صبح كى نماز بره حراس مي داخل بوجات پر حضرت حفصه رضى الله تعالى عنها في حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها سي خيمه الله تعالى عنها من حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها سي خيمه لكان في اجازت لى انهول في اجازت در دى تو آب في خيمه لكاليا، جب نين بنت بحش رضى الله تعالى عنها في ديكما تو ايك اور فيمه لكاليا، جب حضور نبى كريم ملى الله عليه وسلم تشريف لاست اور فيمه لكاليا، جب حضور نبى كريم ملى الله عليه وسلم تشريف لاست اور فيمه لكاليا، جب حضور نبى كريم ملى الله عليه وسلم تشريف لاست اور فيمول كولما حظ فرمايا تو فرمايا يه كيا بي آب كوفير دى كئي -

لو آپ نے فرمایا: ان کوس چیزئے اس پراکھارااور کیاانہوں نے اس سے فرمایا: ان کوس چیز نے اس پراکھارااور کیاانہوں نے اس سے میں معتلف نہیں ہوں ان خیموں کوا کھاڑ دو کہ میں انہیں نہ دیکھوں وہ انگیا کا ارادہ کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ اعتکاف نہ کیا پھر شوال کے ابتدائی عشرہ میں اعتکاف فرمایا۔

مسلم شریف کے حاشیہ میں امام تو دی رحمہ اللہ تعالیٰ رقم کرتے ہیں ای حدیث کی شرح کرتے ہوئے:

اغتيكاف المرء وفي مسجد بيتهاوهو المؤضع المهيام بيتها

لِصَلابِهَاوَلايَجُوزُ لِلرَّجُلِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى) ....قول قديم للشافعي ....وَجَوَّزَهُ بَعْضُ اَصْحَابِ مَالِكِ وَ تَعَالَى) ....قول قديم للشافعي ....وَجَوَّزَهُ بَعْضُ اَصْحَابِ مَالِكِ وَ بَعْضُ اَصْحَابِ مَالِكِ وَ بَعْضُ اَصْحَابِ شَافِعِي لِلْمَرُءَةِ وَلِلرَّجُلِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهِمَا (مسلم تريف مَعْداك عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللِّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الْمُعَلِى اللْهُ اللَّه

عورمت کا عتکاف اس کے گھر کی مسجد میں ہے اور وہ مسجد وہ جگہ ہے جے اس نے اس کے گھر کی مسجد میں امام اعظم ابو ان اس نے گھر سے اپنی نماز کیلئے تیار کیا ہوا در مرد کیلئے اس کے گھر کی مسجد میں امام اعظم ابو صنیفہ کے نزد یک اعتکاف نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔ امام شافعی کا بھی ایک قول قدیم یہ ہی ہے ۔۔۔۔۔ اور بعض مالکی اور شافعی علماء حضرات نے مرد اور عورت دونوں کیلئے ان کے گھر میں اعتکاف کو جائز قر اردیا ہے۔۔۔۔۔ اعتکاف کو جائز قر اردیا ہے۔

نوٹ: صاحب کہتے ہے عورت گھر میں اعتکاف نہیں کرسکتی گریہاں علماء گھر میں اعتکاف کرنے کامرد کیلئے بھی جواز کا قول کرنچکے بین۔

اى مديث ك تحت نبائى شريف كى جزءاول مين مسلم مين دوى كا ماشد قابل فود ب، هلذا الدُكلامُ إِنْكُارٌ لِفِعُ لِهِنَّ ......وانَّهُ خَافَ آنُ يَكُنَّ غَيْرَ مَنَّهُ مَسَالًا الْكُلامُ إِنْكُارٌ لِفِعُ لِهِنَّ .....وانَّهُ خَافَ آنُ يَكُنَّ غَيْرَ مُنَّهُ مَنَّ اللَّهُ اللَّه

 مُ فَصُودٍ الْإِغْتِكَ أَفِ وَهُ وَ التَّخَلِّى عَنِ الْآزُواجِ وَمُتَعَلِّقَاتِ الدُّنْيَاوَشَبَهُ ذَالِكَ أَوُلَانَهُنَّ صَيَّقُنَ الْمُسْجِدَ بِأَيْنِيَتِهِنَّ وَفِي هَلْدَا الْحَدِيْثِ دَلِيل مِحْةِ اغْتِكَافِ النِّسَاءِ لِآنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ أُذُن لَهُنَّ إِنَّمَا مَنْعَهُنَّ بَعْدَ ذَالِكَ لِعَارِضِ (مسلمج اول عاشيرامام نووى صغيرا ٢٢٢ ٢٢٢)

بيكلام (خيمه اكهارُ نا اوراعتكاف ندكرنا) ان كفل كے لئے الكار ب كم حضور سلى الله عليه وسلم كوخوف بهوا كه وه كبيل اعتكاف ميس بے خلوص بهوجا تيس كيونكه وه حضور کے قرب کا ارادہ رکھتی تھیں .... تو حضور سلی اللہ علیہ دسلم کوان کا مسجد سے جہث جانا لبندند آیا کہ لوگ آپ کے پاس جمع ہوتے تصاور دیمانی اور منافق حاضر ہوتے اورازواج مطبرات آئے جانے کی حاجت مندہوتیں کیونکہ سوائی عوارض کے سببان

يا اسلى رسول الله كالشعليه وسلم في متع فرما يا كذا ب في الن كواسي ياس سجديس ديكما توبياب بى مواجيك كم حضور صلى الله عليه وسلم الي كريس ازواج ك المساته بول اس سے اعتکاف کا جواہم مقصود ہے وہ فوت ہوجاتا کیونکہ وہ عورتیں اور دنیا کمتعلقات وغیرہ سے تخلید ہے یا اس لئے کہ انہوں نے معید کوائے تھموں سے تک کر دیا تھا آوراس مدیث بن مورتوں کے اعتکاف کی دلیل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملے ان کواجازت دی اور بے شک وشیرعارضہ کی وجہ سے بعد من منع کرویا۔ اس خط کشیدہ آخری لائن کو بار بار مطالعہ کریں سمجھ لیس کمنع کرنا قوی ہے كيونكداس صاحب عاشيه فانعا كلم حصرت وكركياب جس كامعهوم بكه مابعد كلام من حقيقت بى بفلاف حقيقت جونبيل منع يركله حمر بوتو معلوم بوتا بكركام كا

كرناقطعى ممنوع بمرانيول ني يملكها كداعتكاف النماء كى دليل بيتوسوال بدب كه جب منع ہے توصحت اعتكاف نساء كيمے ہوا؟

لهذاوا صحبات ہے کمنع معدے ہاور قعل اعتكاف كھر كى معدميں ہے۔ مؤطاامام مالك رجمه الله تعالى كے حاشيه يس ب

فَكَرِهَ إِعْتِكَافَهَا عَلَى هٰذَا الْوَجُهِ وَمَنَعَ جَمِيْعَهُنَّ لِآنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنُ لَهُ مِنْهُنَّ بِأَنَّ مَحَلَّ اِعْتِكَافِ الْمَرْءَةِ مَوْضِعُ صَلُوتِهَا فَقَالَ فَاِذَاكُرِهَ لَهُنَّ الإعْتِكَاكَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ انَّهُنَّ كُنَّ يَخُرُجُنَ إِلَى الْجَمَاعَةِ فِي ذَالِكَ الْوَقْتِ فَكَانُ يُمْنَعُنَ فِي زَمَانِنَا أَوُلَى (مُؤطاامام الكِصْحَه٧٧٢ طَبِح كرا يَي)

توان کے اعتکاف کواس انداز میں حضور صلی الله علیہ وسلم نے مروہ جانا اوران سب كونع كرديا كيونك حضور ملى الله عليه وسلم كے لئے ان كى طرف سے كوئى تعين ندھا مروهاس کے قراردیا کہ ورت کے اعتکاف کی جگداس کی تماز کی جگد ہے توجب حضور صلى الله عليه وسلم في ان كيلية اعتكاف كومروه قرارديا حالا نكدوه جماعت كيلية اس وقت میں آیا کرنی میں تو ہارے زمائے میں ان کاروکا جانا زیادہ بہتر ہے۔

احادیث می مورتوں کا مسید میں جانا ثابت ہے اور اعتکاف کرنا بھی ثابت اعتكاف مصراحة منع كرديا ادر تماز كيلية فرمايا كدان كمحريس ان كى نماززياده بهترب ۵۔ صدیت: ایک صحافی صدیث سناتے ہیں کن خضور نے قرمایا جب عورتوں میں ۔ سے کوئی تم میں سے کسی سے معد کے لئے اجازت مائے تو اس کومنع نہ کرے! توبلال رضى الله تعالى عنه فرمات بيل وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ (صَحْد ١٨١مسلم عِلدا) (ايوداود عِلداص في ١٩)

الله كاتم بم البيس ضرور ضرور دوكيس كے۔

٢ ـ صديث: فَقَالَ ابْنَ لَهُ يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ إِذًا يَتَخَذُنَ ذَغَالا (مسلم نَ اصفي ١٨١٨

ال صحالی نے وہی حدیث سنائی کہ تورتوں کواجازت دو۔ تواس صحابی کے بیٹے ۔ نے جے دافتہ سے کہا تئب تو وہ خیانت وعیب کی راہ اختیا ذکر لیس گی ۔ '

٤- صديث: إِنَّهُ قَالَ إِذَا شَهِدَتُ إِحُدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلا تُطَيِّبُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَدِيثِ اللَّيْلَةَ مَا اللَّيْلَةَ عَمْرِهِ وَتَو مَعْمُورِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلْمَ مِنْ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلْمَ عَلَيْهِ وَمُلْمَ عَلَيْهِ وَمُلْمَ عَلَيْهِ وَمُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلْمَ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلْمَ عَلَيْهِ وَمُلْمَ عَلَيْهِ وَمُلْمَ عَلَيْهِ وَمُلْمَ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلْمَ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلْمَ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُلْمَ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ آئے کی بابندی نتھی۔خوشی آئیں تو اجازت کی بابند تھیں۔

٨- حديث: أيْسَمَاامُسرَءَ وَآصَابَتْ بُنحُورًا فَلا تَشْهَدُمَعَنَاالُعِشَاءَ الأَخِرَةَ وَاللَّهِ مَنَالِعِشَاءَ الأَخِرَةَ مِن عَلَا تَشْهَدُمَعَنَاء كَيْمَا وَ مِن حاضر شهو مِن المحدوث عن مُناوَمِن حاضر شهو حواله مُدُوره بالاجْهَا حاديث إلى \_

٩-حدث: حدثنا عبدالله ابن مسلمة بن قعنب قال نا سليمان يعنى ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عَنْ عَمُوَةَ بُنَتِ عَبُدِالرَّحُمْنِ اَنَّهَا سَعِيد عَنْ عَمُورَةَ بُنَتِ عَبُدِالرَّحُمْنِ اَنَّهَا سَعِيد عَنْ عَمُورَةَ بُنَتِ عَبُدِالرَّحُمْنِ الله سَعِيد عَنْ عَمُولَةً بُنَتِ عَبُدِالرَّحُمْنِ الله سَعِيد عَنْ عَمُولَةً بُنَتِ عَبُدِالرَّحُمْنِ الله سَعِيد عَنْ عَمُولَةً بُنَتِ عَبُدِالرَّحُمْنِ الله الله سَعِيد عَنْ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْدِ وَسَلَّمَ تَقُولُ لُو اَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَامَا آحُدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَكَمَا مُنِعَتُ الْمَسْجِدَ فَعَلْتُ لِعَمُرَةَ انِسَاءُ بَنِي اِسْرَائِيلَ مُنِعُنَ الْمَسْجِدَ فَالَتْ: نَعَمُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

( استدول سے مسلم جلد اصفحہ ۱۸۱؛ ابوداؤد صفحہ ۱۹ جلدا؛ بخاری باب خروج النساء الی المسجد النج صفحہ ۱۲ جلد ا) المسجد النج صفحہ ۱۲ جلد ا

عبدالرطن کی بیٹی عمرہ سے یکی روایت کرتے ہیں کہ عمرہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنصا سے سنا آپ فرمارہی تھیں اگر بھینا حضور عورت کے حوادث کود کیھتے تو انہیں مسجد سے روک دیتے جبیبا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں مسجد سے روک دیتے جبیبا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں مسجد سے روک دی گئیں سکی نے کہا: میں عمرہ سے یو چھا کیا بنی اسرائیل کی عورتیں مسجد سے روک دی گئی تھیں؟ تو عمرہ نے کہا: میں اس

•ا-صديث رُوى عَنِ ابن عَبْدِاللّهِ بِسَنَدِه فِي التَّمُهِيُدِعَنُهَا قَالَتُ فَالْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ اللَّهُ وَالنَّسَانَكُمُ عَنْ لَبْسِ النَّاسُ اللّهِ وَالنَّبَخُورُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ اللَّهُ وَالنَّبَخُورُ عَنْ لَبْسِ اللّهِ وَالنَّبَخُورُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ وَالنَّبَخُورُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ا به لوگوا اپن عور تول کومبحدول میں سنگار سے اور منتکبرانہ چلنے سے روکو! کیونکہ بنی اسرائیل پر اسی وقت لعنت کی گئی حب ان کی عور تول نے مسجد میں زینت اور انہوں نے منتکبرانہ چال کواختیار کمیا۔

غورطلب بات بيہ کہ ہرعورت بناؤ سنگھارکو پیندکرتی بے اور آ جکل اکثر

عورتیں سر بازار ہے پردہ پوری زیب وزینت سے پھرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔جو کہ فتنہ کا سبب ہے اور جنب مورتوں کو مجد میں اعتکاف کی اجازت دیے دی جائے تو اسی وجہ سے كم فتنے أبھر میں سے نیز زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتكاف كا ثبوت برائے نساء ے تو صرف نساء نبی الله عليه وسلم بن بین کسی اور کے اعتکاف کا ذکر محدثین نے بیس كيا اورا زواج مطهرات حضور سے قرب كے لئے اعتكاف كرتی تھیں جیسا كەسلم پر حاشیہ نو وی سے نقل کیا جا چکا ۔اور جنتی احادیث معترض نے نقل کیس ان میں از داج رسول صلی الله علیه وسلم کے اعتماف کا ذکر ہے کی اور کانہیں ۔ البدا شارعین نے جونی یا کے معلی اللہ علیہ وسلم کے قرّب کا قول کیا ہے وہ درست ہے کیونکہ کوئی بھی عورت خاوند ے دوری تھوڑے وقت کے لئے بھی برداشت بہیں کرتی۔

امام بخاری رحمداللدتعالی نے ایک باب بخاری میں ذکر کیا ہے جس میں عورتول كمسجد مع المنف اوران كم مجديس كم قيام كاذكركرت بيل-اً ـ صريم: ﴿ كَابُ سُرُعَةِ الْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي الْمُسْجِدِ ...... كَأَنَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَيَنْصَرِفَنَ نِسَاءُ الْمُؤمِنِيْنَ لَايُغْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ آوْلَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا \_( بخارى جلدا صفح ١٢٠) باب عورتوں کا نمازمیج سے جلدوایس ہونا اور مسجد میں ان کے قیام کا کم ہونا .....حضور صلی الله عليه وسلم نماز من اندهير المرسي من يرهات تصفي موسين كي عورتيل بليك جاتيل كه اندهيرے كى دجہ سے انہيں بہجانا شہجا تا تھا يا وہ ايك دوسرے كو بہجانتي شقيس \_ الی احادیث کی کثیر تعداد موجود ہے جس سے عورتوں کا مسجد میں کم تھبرنا ثابت ہے اعتکاف کی صورت میں تو دس دن تھیرنا ہوگا جو کہ می بھی صورت کراہت سے

غالى تېيں\_

عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ ۲ارحدیث: سَـلُّـمَ صَـلُوةُ الْمَرُءَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَوَ أَتِهَا فِي حُجُرَ تِهَا وَصَلُوتُهَا فِي مَـنُحـدَعِهَـا اَفُـضَـلُ مِنْ صَلُوتِهَا فِي بَيْتِهَا (رَجاجة المَصانِ جَلداصْحَه ٥٨٧؛ أبوداؤ دجلداصفحها ٩)

ابن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كدر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:عورت کی نمازاس کے گھریش اس کے تجرہ میں پڑھی ہوئی کئی نمازوں سے افضل

.. ایک ہے گھر کا احاطہ دوسرااس کے کمرے تیسرے ان کمروں میں کوئی چھوٹی . جَكْنه جو بنائي جائے اسے مخدع كہتے ہيں۔

توجب نماز گھر کے مخدع میں افضل ترین ہے تواعتکاف گھر کے کمرے اور پھرا حاسطے کو بھی چھوڑ کرمسجد میں کیسے زیادہ تو اب والا ہوسکتا ہے؟

اس حدیث سے عورتوں کی نماز کھر میں زیادہ افضل بتائی تئی اور جیموں والی صديث سے اعتكاف معيد ميں نہ كرنے كا ثبوت ہے اب كوئى اس كے خلاف كر كے فتنہ كرتا بإنو واضح بالله تعالى كا فرمان كه فتنهل سے اشد اور اكبر ب، البذا اليا صحف قاتل سے زیادہ بدتر ہے۔

علامه فخرالدين رازى رحمداللدتعالى نے قرمايا:

إِنَّ هَلَا التَّاكِيُدَتُتُقُدِيْرٌهُ: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا هَٰذِهِ الْمُبَاشَرَةَ الَّتِي سَكَتَبَهَااللَّهُ لَكُنِمْ بَعُدَ أَنْ سِكَانَتَ مُحَرَّمَةً عَلَيْكُمُ (النَّفييرالليرطِلد٥صفحه١١)

اس تاکید کی تقدیر عبارت میوں ہے کہ اب ان سے مباشرت کرو اور اس مباشرت كى طلب ركوجے اللہ في تمهارے لئے لكودياس كے بعد كدوہ تم يرحرام تھى۔ ابوعيد الله محمدين احمدانصاري قرطبي رحمه الله تعالى كلصة س (ديمهو! قرطبي جلد اصفحه ۲۱)

لَفُظُ أُحِلَّ يَقْتَضِي أَنَّهُ كَانَ مُحَرَّمًا قَبُلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ نُسِخَ لفظ احل تقاضا كرتاب كهمباشرت يهلي حرام بهو بجرحرمت منسوخ كردى كئ يهى منهوم صفحة ١١٦ ير مذكور عبارت سيهي واضح بـــــ

صورت حال بيه كداولافر ضيت صيام كسماتهدا فطارس في كرنمازعشاء کی ادائیگی تک کھانے پینے اور جماع کی اجازت تھی متعدد دافعات کے رونما ہونے پر رات کو کھانے پینے کی اور جماع کی اجازت ہوگئی۔اب بہصورت اعتکاف صحابہ کرام میں سے جے بوی سے صحبت کی ضرورت محسوس ہوتی وہ گھر جاتے اور جماع سے فارغ موكر بعد الرسل الميخ معتكف مين والبن آشريف في آت يهر لا تبسائيسرو وهن و أنتسم عاركفون في المستاجد كساتهاى سيمى روك دياكيا تفاسيروا حاديث سي بات بی تابت ہے۔

> وَقُرْنَ فِي بُيُونِكُنَّ الْخُ (احزاب/٣٣) اوراسي مرون سي فيرى ديو!

اس آيت كي تفير من علام قرطبي رحمد الله تعالى لكين إن

مَعُنلى هَذِهِ الْآيَةِ الْآمُرُ بِلُزُومِ الْبَيْتِ وَإِنْ كَانَ الْخِطَابُ لِيسَاءِ النَّبِيّ اصلى الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَدْ كَخَلَ غَيْرِهِمْ فِيْهِ بِالْمُعْنَى (صَحْدِ ١١٠١١) ال تيت كامعني كمر من لزوم كاحكم كزنا ب اگرچه خطاب بي صلى الله عليه وآله وسلم کی بیو یوں کو ہے مران کی غیر عور تنس اس میں یقیبتاً معنوی طور برداخل ہیں۔

بيروه عورتيل بين جوتمام أمّت كى ما ئين بين بحكم البي جب مان كوكر كراوم كا تھم ہے توان کی بیٹیوں کوئس طرح تھلی چھٹی ہوسکتی ہے۔ نیز دیکھئے۔

الده بيث: إنَّ عَدَّالًا قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا: إنَّ اللَّهُ قَدُ اَمَسَ كُبِ اَنُ تَقَرِّى فِي مَنْزِلِكِ فَقَالَتْ: يَاايَاالْيَقُظَانِ ! مَازِلْتَ قَوَّالْإِبِالْحَقِّ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلْوِالَّذِي جَعَلَتِي كَذِالِكَ عَلَى لِسَانِكِ.

(صفحه ١١ جلد ١١ مهم ١١ ما الجامع لاحكام القرآن علامة قرطبي)

حضرت عمار رضى الله عنه نے سیدہ عائشہ صدیقتہ رضی الله عنھا سے کہا کہ بے شك الله في آب كوهم ديا ب كراب اي كرين شهرى رين ، توسيده في مايا: اي بيدار خيالى والے إلى بيشرى بى كہنے والا ب، تو آب كہتے ہيں : تمام تعربيف اس الله كيك ہے جس نے آپ كا زبان سے مير ے لئے بيدالفاظ جارى فرمائے۔

ذكر الشعلبي وغيره : أنَّ عَائِشَةً رَضِي الله تَعَالَى عَنها

كَانَتْ إِذَا قَرَأَتْ هَاذِهِ الْآيَةَ تَبُكِي حَتْى تَبُلُ رِحَمَارُهَا ، وَذَكَرَانَ سَوُكَةً قِيْلَ لَهَ الِمَ لَا تَحْرِيْنَ وَلَا تَعْتَمِرِيْنَ كَمَا يَفُعَلُ أَخَوَ اتُكِ ؟ فَقَالَتُ قَدْ حَجَجُتُ

وَاعْتَ مَدُتُ وَامْرَنِي اللهُ أَنْ اَقَرَّفِي بَيْتِي. قَالَ الرَّاوِي فَوَاللهِ المَا يَحَرَجَتُ مِنْ

يَابِ حُجُرَتِهَا حُنَّى ٱخُرِجَتْ جَنَازَتُهَا رِضُوَانَ اللهِ عَلَيْهَا.

(الجائل لاحكام القرآن جلرسوا بماصفي ١١١) بغلبي وغيرة في ذكر كيا ب، كم

سیده عائشهر صی الله تعالی عنها جب بیرا بهت پر ها کرتی تھیں تو رویا کرتی تھیں میں کہ آپ کادو پیشر ہوجا تا۔

اوريه بات مذكور ب كدحفرت سوده رضى الله تعالى عنها كوكها كيا: كداب ج

اورعمره كيون بيس كرتيس جيها كرآب كى بينس كرتى بين؟

توانہوں نے کہا: میں نے جھے تھی کیا اور عمرہ تھی کیا اور اللہ تعالی نے جھے تھم دیا کہ میں اپنے گھر میں تھہری رہوں ، راوی کہتے ہیں: اللہ کا تم آپ اپنے گھر کے جمرہ کے والے دروازہ سے بین کلیں جن کہ آپ کا جنازہ تکالا گیا ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو!

بى باكسلى الله على وسلم في يُوم العدجو خطب إرشاد فرمايا: اسكا اقتباس ملاحظه والماء عديث وَمَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلاَحِيةِ فَعَلَيْهِ الْجُمْعَةُ إِلاَّصَبِياً وَالْيَوْمِ اللهِ حَلَيْهِ الْجُمْعَةُ إِلاَّصَبِياً اللهُ عَنْهُ السَّعَفَى عَنْهَا السَّعَفَى اللّهُ عَنْهُ الْمُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ السَّعَفَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

١١- صديث: عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ عَنِ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ لَا مَا فِي الْبَيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَاللَّرِيَّةِ الْقَمْتُ صَلَّوةَ الْعِشَاءِ وَامْرُتُ فَتَيَانِيُ لَا مَا فِي الْبَيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَاللَّرِيَّةِ الْقَمْتُ صَلَّوةً الْعِشَاءِ وَامْرُتُ فَتَيَانِيُ لَا مَا فِي الْبَيُوتِ بِالنَّارِ، رواه احمد (مَشَوة ص ١٩ كراچي)

ادرابو بريره رضى الله تعالى عدوايت به وه ني سلى الله عليه و ملم عدراوى: ادرابو بريره رضى الله تعالى عدوايت به وه ني سلى الله عليه و ملم عدراوى: كرحفور عليه السّلوة والسّلام في قرما ياجو يحقد من عربين الربين بول و

میں اقامت کہوں نمازعشاء کی اورائے نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ گھروں میں جو کھے ہے اسے آگ سے جلادیں ،اے احمہ نے روایت کیا۔

 المديث: الاتمنعُو انسائكُمُ الْمَسَاجِدَو بُيُوتُهُنَّ خَيْرِ لَهُنَّ (ابوداؤرس) الإجااري ائی عورتول کومجدوں سے ندروکو!اوران کے گھران کے لئے بہتر ہیں۔

١٨. حديث: لَاتَ مُنَعُوا حُظُوظَ نِسَائِكُمْ مِنَ الْمَسَاجِدِوَبُيُوتُهُنَّ خَيْرَتُهُنَّ.

عورتوں کے محدول ہے حصے سے شدو کو! اوران کے گھران کے لئے بہتر · بين (ابودا ؤ دبحو الهمشكوة شريف)

اس تمام گفتگو سے احادیث وآیات د تفاسیر ائمہ سے جو بات واضح ہوئی وہ بیہ ہے کہ عورتوں کیلئے گھر میں رہنا بہتر ہے۔ انہیں مجدوں کارٹے نہیں کرنا جا ہے۔ البتہ جو حضورعلیدالسُّلام نے ان کورو کئے سے منع فرمایا اس سے معلوم ہوتا کہ آ قا ومولاصلی الله علیہ وسلم کے پاس کسی محص کا حاضر ہونا خیرے خالی نہ تھا۔ عور توں کے آنے سے ایک تو حضورصلی الله علیه وسلم کی تسبت و زیارت سے صحابیات کی کنر ت دومر بے سے س كراحاديث ومسائل كاياد كرنا حضور كي صحبت كالميسرة تابيت بى بردى بات ہے۔ آج وہ ضورت بین بیا وجد ہے کہ جضور صلی الله علیہ وسلم فے ان کی جرکا ساتھ و کر کردیا کہ المبیل کھریس رہنا بہتر ہے۔

بحد الله تعالى! اين مه وطاقت كمطابق جو فتن ايزدي جويات واضح مولى تحریر کردی ہے۔ کسی کی تحقیر دیز کیل مقصود دومراونہیں۔فضیات وخیر کے طالب کے لئے بياى راومل ماس كفلاف يطخوا لكى راهموسل الى الترسيد حدیث تمبراا اے میں بین بات واضی موری ہے کہ حورتیں مجدت جا کیں تو

ان برکوئی عذاب وعماب مایس وجہیں ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورتیں اور یے نہ ہوں تو گھروں میں موجودر ہے والوں کونماز میں حاضر نہ ہونے کے سب جلاد سے كاعم دول ـ

اكرمسجد مين آبالازم موتاتو فجريدإرشاد بإك نه موتا داوراكر بهتر موتاتو فجر زبان قرجان سے بيوتهن خير لهن كالفاظ جارى نهوتے يا افسيلت تمازكا ذكرفى مخدعها كساته تخصوص نه وتا

نیزخطبہ احدیس جمعہ کی تمازے جاراصناف کوالگ کر کے بھی عورت کے قرار فی البیت ہی کی طرف واضح اشارہ ہے۔ان سب حقائق کی موجود گی میں امید بهاب جناب ماسرتصيرا حمدصاحب احاديث رسول التدصكي التدعليه وسلم اوراقوال احوال وأ ثاري حق مجهة مين مشكل محسوس ندفر ما تمي سكيد.

نیز جب مختلف احاد بیث ملیس تو بھر بیاصول ہے کہ یا تو منع والی احادیث کا تفدم زماني ثابت بوياس كي برعس أكرا ثبات مسئله دالى احاديث مقدم بول تو يحرمنع والى مؤخر ہول كى اس سے نيه بات واضح ہوكى كہ جوت مسكد بجواله حديث منع منسوخ ہے ادراكر تأخرا حادبيث شبوت كيلئے ہوتو بحرت كے لئے سے خابت اور اكر دونوں مورنوں كا دجودنا بيير بوتو بجراثبات مقدم بكدواضح بانت كسي كام محدوجود بإقواس سدروكا كميا ان حوالہ جات نے اظہر من الظمس ہے کہ اقضیلت وخیر اور فتنہ سے امن عورتول کے گھرر ہے میں ہی ہے بھورت دیگرفتنہ پروری واضح ہے۔ دعاہے کہ اللہ یا ک بدایت کی راہ جلنے چلانے کی تو فیق تصیب قرمائے: آمین نى ياك صلى الله عليه وسلم في إرشاد قرمايا\_

أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَلَيْتُمُ اهْتَلَيْتُمْ (مثكاة ص٥٥١)

مير مے صحابہ ستاروں كى مانند ہيں جس كى اقتداء كروگے ہدايت باؤگے۔ المذاجس نے کہا کہ ہم عورتوں کوضرور روکین سکے اس کی افتداء بھی دین ہی

میں سے سے اور اس دورمیں میں محصا ہوں کہان صحابہ کرام کی ہی افتداء کولازم جانا چاہے کیونکہ دُور اِس وقت پُرفتن ہے۔

٢٠ ـ صريت: عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَأَلُتُ رَبِّي عَنِ اخْتِلَافِ أَصْحَابِي مِنْ بَعُدِى فَأَوْطى إِلَى يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أَصْحَابَكَ عِنْدِى بِمَنْزِلَةِ النَّجُومِ فِي السَّمَاءِ بَعُضُهَا ٱقُولى مِنْ بَعْضِ وَلِكُلِّ نُور ۗ فَـمَنَ آخَذَ بِشَيْءٍ مِّمَّاهُمُ عَلَيْهِ مِنَ اخْتِلَافِهِمُ فَهُوَ عِنْدِي عَلَى هُدًى، رَوَاهُ رَزِين (مشكوة شريف صفحه ٥٥٣)

سيّدناعمر بن خطاب رضى الله تعالى عند سے روايت به آب فرماتے ہيں: ميس في رسول التوسلي الشعليدوسلم كوفر مات منا:

میں نے اسین رب سے اسین صحابہ کے اختلاف کے بار سے اسین بعد پوچھا تو اس نے میری طرف وی کی کہ اے تھ بلاشک تیرے صحابہ میرے نزویک آسان میں ستاروں کی ما نند ہیں بعض توت والے ہوئتے ہیں بعض سے اور ہرایک کے لئے نورہے، توجوکوئی ان کے اختلاف کے ہوتے ہوئے جس حالت دین پروہ ہیں اس م کھے لے کا تو وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔

سيده عا تشمد يقدر الله الله الله المعنماك بارك قرمان رسول ب 

اس تمیرہ سے اپنے دین کا دونہائی لوایک روایت میں نصف کا لفظ ہے۔ رکھندا آیک کا فرمان مقبول ہی ہوگا اور اس بڑمل کیا جائے اور پھرروایۃ تھی صحیح ہے کہ صحاح سمت منے نقل کیا ہے۔

ر المذاعورتوں کی مجد میں اعتکاف بیٹے سے نفی کے متعلق احادیث فرکر کردی علی بین بحداللہ تعدید میں اعتکاف بیٹے سے نفی کے متعلق احادیث فرکر کردی علی بین بحداللہ تعدید محالب شخص اللہ المدون اللی المحید و هواعلم بالصواب شخص ائی محمد بائیں قادری شطاری ضیائی عبدالنبی قادری شطاری ضیائی مدرس مدرس اکریٹی فاری محمد یاسین قادری شطاری ضیائی مدرس مدرس اکریٹی فی العلوم کوئی میائی تارووال روؤ مرید کے سے ۲۲/۲/۱۹۹۸ مدرس مدرس مدرس المدرم دی المدرس معید عربی محددیدری کاموئی حال محمد معید عربی معید عربی شمیر فیفن محددیدری کاموئی خطیب جامع معید عربی شمیر فیفن محدد و کاموئی

# خطبهالقط

ظیفه اعلی حضرت برانخ اسلام حضرت علامه شما و عبد العلیم صدیفی میر تضی رحمة الله علیه

> والد گرامی قدر حضرت مشاه احمد نورانی رحمة الله علیه

مترجم: حاجى محرحنيف طبب

نائر: فیضان مدینه پیلی کیشنز کامو کے محوجرانواله



#### علامد شاه عبدالعليم مديق عليدالرحمد

﴿ مترجم: حاتى محرصيف طيب ﴾

# المالية المالية

ظیندائل حفرت میلغ اسلام حفرت علامه عیدالعلیم مدیق رحمة الشعلیت و ۱۹۵ می پورث آف اسین المسلم حفرت می رحمة الشعلیت و ۱۹۵ می این معرفی مرحمة بای المردد حرود خطیداد شاد فر بایا خطید کی و ایک جامع اور دوح پرود خطیداد شاد فر بایا خطید کی و ایک جامعیات اوراس وقت کے حالات میں ای افاویت کے چیش نظر محرم حالی محد حنیف خیب نے اس کا اور و ترجمہ کیا تھا اور جے ماہنامہ ترجمان الجسفیت میں شائع کیا گیا تھا ، 55 سال گزرتے کے بود میں اس معلم المسلم کی افاویت کے بود میں اس کے اس کا حلید عیدالفطر کی افاویت ایل جگر آئم ہے امید کر قار کین پندفر ما کیں گے۔

### يم الندارحن الزحيم

يرع عزيز مسلمان بعائيون!

سب سے مہلے میں نہا ہے۔ مرت کے ساتھ عید الفطر کے مقدس موقع پرا پ کواہیے قلب کی مجرا تیوں سے مہار کہا دیاتی کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے روز سے تراوی اور دیگر عبادات کومتیول فرمائے اور ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں میں شائل قرمائے۔ (ایمن)

آئ کا دن جمیں چندامور کی جانب دورت فکر دے رہاہے کہ عید الفطر کے حقیق معنی و منہوم کیا ہیں؟ اس عید کی مسراتوں سے کے فکر لطف اندوز ہونا جا ہے ، عید الفطر کی محصوص دسومات کی ادائین کا متعد کیا ہے؟ مادی نقط نظر کا حال کو کی بھی تحقی جب کسی سم کی کو کی بھی کامیا ہی حاصل کرتا ادائین کا متعد کیا ہے؟ مادی نقط نظر کا حال کو کی بھی تحقی جب کسی سم کی کو کی بھی کامیا ہی حاصل کرتا ہے تو اس کا دل مسراتوں سے نیر میز ہوجاتا ہے اور وہ عقل بیرایوں میں اس عوثی کا اظہار کرتا ہے۔ آب مب ایجی طرح جانے ہیں کہ جب کسی کوکوئی وولت تعیب ہوتی ہے یا کوئی منصب ال

ہ یا کوئی اعزاز بخشاجاتا ہے یا تھرت اس کواولاوی تعت سے توازتی ہے یا پھراس کی اولاد کی شادی کی تقریب سعید ہوتی ہے تو وہ مختلف طریقوں سے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے اس سے اوپر کی سطح پر پھولوگ تدرتی نعتوں کے حصول پر اپنی خوشیوں کے اظہار کے عادی ہوتے ہیں مثلاً سورج کی پرسٹ کرنے والے سورج سے حاصل ہونے وائی روشی اور خرارت کو بنیادی اہمیت و سے ہیں اور سورج کی ان خوب تو بیاں کی خوب تحریف کرتے ہیں۔ اس مقصد کیلے وہ شمی سال اور سورج کی ان خوب تو شیال متاتے ہیں۔ اس مقصد کیلے وہ شمی سال کے پہلے دوز نے سال کی سالگر و متاتے ہیں اور خوب خوشیال متاتے ہیں۔ اس طرح زری ممالک مثلاً ہندوستان ہیں بسنت اور ہوئی کے موقع پر لوگ عید کا ساسان پر یا کردیے ہیں لوگ یہ خوشی اس اس تو تی رسانے ہیں لوگ یہ خوشی سے پہلے دوز تے ہیں کو ڈران کے جائے کے بعد اور بہار کی آئے کے ساتھ ہماری تصلیس خوب ہمیلیں ہولیں۔

تہارا مال تہاری اولاد تہارے گئے آئیائن ہے۔ (سورہ بقرہ ، آیت ۵۱) اورفر مایا کہ:

"تہارا مال تہارے یاس جو کھے وہ تم موجائے گا ، اورجو اللہ کے پاس ہے
وہ بیشر رہے والا ہے "۔ (سورہ کل ، آیت ۹۷)

میں تعت وہی ہے جومنیانب اللہ ہواور جوہمیں خداکے قریب کرکے اس کامحبوب بنا وے، ہرؤی شعور آ دمی الی ہی نعت کے حسول پر فخر کرسکتا ہے۔خوشیاں مناسکتا ہے۔الیی خوشی واغی ادر تمر آ در ہوگی .

رمضان البارک، عام مینوں کی طرح ایک مہید ہے جو قری سال بی فوی نمبر مرا تا

ہے۔ جن ایام میں خدا کی فتیں تازل ہوں ان کو ایام اللہ کہا جا تا ہے۔ اور ہمیں تکم دیا گیا ہے کہ

ہم ان ایام کو یا در کیں اور ان کا چ چا کریں ۔ اس لحاظ سے دمضان وہ مہید ہے جس میں اللہ تعالیٰ ک

بہت بری فعت ہم پر نازل کی گئی، وہ فعت جوا ہے جلو میں خدا کی بے شار رحمتیں لئے ہوئے ہواور

جس نے ہمیں خدا کی فعتوں کے جے استعال کا طریقہ ہجھایا۔ جس نے ہمیں صراط ستقیم و کھایا۔ وہ

فعت جس نے ہمیں خدا کی فعتوں کے جے استعال کا طریقہ ہجھایا۔ جس نے ہمیں صراط ستقیم و کھایا۔ وہ

فعت جس کے متعلق باری تعالیٰ فرمایا کر 'نہم نے تم پریہ کتاب اُتاری جو ہر چیز کا روثن بیان

ہمان رہوا ہے دھت اور بشارت ہے مسلمانوں کے لئے '۔ (سور فوجی ، آ ہے ۹۸) یہ عظیم فعت

الشری عظیم کتاب ہے جسکو تر آن مجید کے نام سے یاد کیا جا تا ہے۔ قرآن مجید میں خود ہاری تعالیٰ

رارشاد فرمانا ہے کہ:

"رمضان ده مهیدجس می قرآن نازل کیا کمیا جولوکوں کے لئے بدایت رہنمائی ادر نیملے کی روش باتیں رکھتاہے ۔ (سورہ بقرہ آیت ۱۸۵)

رمفان كے شب دروز قرآن كے زول (رحت خداوندى كے زول) كے سبب مقدى قرار بائے ان شب وروز سے بركتي حاصل كرئے كيلئے جميں رمفان كوون ميں روز وركتے اور رات كور اور كا برائے كا كتم دیا گیا۔

معندول کے بارے میں قران میں قرایا کیا کہم میں سے جو بھی رمضان کو بات وہ

پورے مہیندروزہ رکھے اور قربایا گیا کرروزہ تم پرفرش کیا گیا جس طرح بیجیلی اُمتوں برفرض تھا تا کہ تم متی بن جانے کی صورت میں تم خدا کے قریب بوجاؤ۔ ہی وجہ ہے کدروزہ کے احکام ہے ماتھ بیآ بت ہے کہ:

"ادراے محبوب جب تم سے میرے بندے میرے متعلق پوچیں ، تو میں فزد یک ہول" (سورہ بقره ۱۸۲۱)

حاصل کلام بیہ کے دروزوں کے ذراجہ ہم اپنی جیوانی خواہشات پر کنٹرول کر کے خدا کا کہ میں میں کا میں کو کہ کا حدا کے خدا کے خدا کے خدا کے خدا کے خدا کا کہ کہ کہ کہ دورا کے خدا کے خ

صدیت شریف میں آیا کہ روزہ دار کے مندسے جو مضوص شم کی اُوا تی ہے وہ خدا کو مشک
سے بھی بیاری ہے۔ ایک حدیث تُدی میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں
اس کا اجردوں گا ایک دوسری حدیث کے الفاظ یہ بیل کہ روزہ دار کا اجر میں میوں۔ اس سے ٹابت
موا کہ روزہ خدا کی خُوشنودی حاصل کرنے کے لئے اور اس کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنے کا
قدر لعہ ہے۔

جہاں تک رمضان کی را توں میں عبادت کا تعلق ہے تواس کی جانب ہماری توجہ میذول کراتے ہوئے آن میں ارشاد فر مایا گیا کہ "ہم نے قرآن مجید کوشعب قدر میں اُتارا اور تم نے کیا جانا شب کو؟ بیشب ہزار مینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جرشیل اُتر کے ہیں۔ اپنے رہ سے حانا شب کو؟ بیشب ہزار مینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جرشیل اُتر کے ہیں۔ اپنے رہ سے مرکام کے لئے۔ ووملائتی ہے جاتا تھے تک '۔ (مورہ قدر)

ایک جگرفرایا کرقرآن رمضان میں تازل مواور دوسری جگرفرایا کرشب قدر من ا تازل مواراس سے ظاہر ہوتا ہے کرشب قدر رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ محابہ کرام نے جب صوراکرم علی سے شب قدر کے تعلق پوچھاتو آپ نے فرمایا کراسے رمضان کی راتوں میں تلاش کردے مزید معلوم کرنے پر صحابہ کرام کوارش دہوا کرشب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے چونکہ می عظمت اور ہر کرت والی رات رمضان کی

راتول من سے ایک رات ہے این کے حضور نے رمضان کی راتوں میں زائد عبادت کرنے پرزور ویا۔

الله تعالی نے حضورا کرم علی سے فرمایا! "رات کے پچھ حقہ میں تبجد ادا کرد۔ یہ فاص تمبار نے لئے ذائد ہے" (سورہ بن اسرائیل) اور فرمایا! "رات میں قیام کرد، پوری رات بنس ہے آئیں ہے کہ اس سے کم یا پچھ ذیادہ" (سورہ مزل) یہی وجہ تھی کہ حضورا کرم علی ہررات کو بنسس ہے تبعد ادا کیا کرتے تھے۔ آپ نے اُمّت کے لئے بھی رمضان کی راتوں میں مخصوص با قاعد کی سے تبجد ادا کیا کرتے تھے۔ آپ نے اُمّت کے لئے بھی رمضان کی راتوں میں مخصوص با قاعد کی سے تبدد ادا کیا کرتے تھے۔ آپ نے اُمّت کے لئے بھی رمضان کی راتوں میں مخصوص با قاعد کی سے جمل کو صفور نے بہترین زمانہ قرار دیا قرآن وحدیث کی روشی میں رمضان کی راتوں میں دمان کی راتوں میں حصور کے کہ ناز اوا کرتی دیا تی راتوں میں مضان کی راتوں میں حصور کے کہ ناز اوا کرتی دیا ہے۔

نمازاورروز ہے۔ ذریع نفر امارہ پرجو قابو حاصل ہوتا ہے اس سے بندہ فکدا کے ہاں قریب ہوجا تا ہے اور یہ بہت بڑی لندت ہے۔ آئ ای تعمیت قربت فدا دندی کے حاصل ہونے کی فرق منانے کا دن ہے۔ آئ کا دن ہوم تشکر ہے۔ آئ اللہ اور اسکے رسول پر ایمان رکھنے والے انسان اپنے گھریار چھوڑ کر فائہ فرا میں جمع ہو گئے ہیں تا کہ تعمیق کا کرنے والے منتم حقیقی کا مسلم کے موار چھوڑ کر فائہ فرا میں جمع ہو گئے ہیں تا کہ تعمیق کا کہ میں کا دن ہے۔ اسلامی ٹوشیوں کا دن

مسلمانوں کے عید کے دن کی خوشیوں کی ابتداء جہاں ایک طرف ہارگاہ اللی میں چھ زائد تجمیروں کے ابتداء جہاں ایک طرف ہارگاہ اللی میں چھ زائد تجمیروں کے ساتھ مجد ہ شکر بجالانے سے ہوتی ہے۔ وہاں اپنے مال کی قربانی بصورت معدقة الفطر دینے سے ہوتی ہے۔ یہ صدقة الفطر ہر عاقل مسلمان پر داجب ہے جی کی دومولود بچوں کی

طرف سے بھی بیصدقہ دینا بروں پرلازی ہے۔ دین کائل کی ہدایات انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط بیں اور زندگی کے باریک سے باریک معاملات میں بھی ہاری رہنمائی کرتی ہیں۔ ان تعلیمات کالب لیاب بیہے کہم اللہ کونہ بھولیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اپن مزل کی طرف قدم بردھاتے رہیں۔

میرے عزیز دوستوں! اس موڑ پریش آپ کوایک خطرے ہے آگاہ کرنا چاہتا ہوں ،
ہوشیارتم نے رمضان سے جو خیر و برکت حاصل کی ہے اس کی حفاظت کرو! جس طرح ہادی اشیاء
کے چور ہروفت مادی چیز و ل کو چوری کرنے کی طاق میں گئے رہتے ہیں ، بالکل ای طرح تنس اور
شیطان وہ چور ہیں جو رُوحانی خز ائن کو چوری کرنے کی فکر میں غلطان و ویچاں رہتے ہیں آج عید کا
دن ہے۔ آج آپ رُوحانی خز انوں کو کما کر بے حد مشرور ہیں۔ اللہ کی بے پایاں رحتوں کے
دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کی جانب سے مغفرت کی ہوا کیں چل رہی ہیں۔ آپے میں شیطان
کی پُر فریب چالوں میں آئے سے ہوشیار رہیں۔

شراب کی دوکا میں اور جوئے کے اقرے جس کھلے ہوئے ہیں ہینما کی غیرا خلاق کشش اپنی جگہ موجود ہے ، مینم خریاں تصاویر مراک کے دونوں کنارے آپ کو دعوت گناہ دے دہ ہیں۔ لہذا ہوشیار دیا! اپنا ایمان کے نازک آئینہ کوشیطان کے خطر ناک جملوں سے تحفوظ رکھے۔ ان مجاہدوں اور دیا متنوں کی حفاظت کیجے ، جور مضان کے شب وروز میں تم نے کی ہیں۔ اس سبق کو فراموش نہ کیجے جوابھی حال ہی میں دمضان کے روحانی مجاہدے کے دوران تم کو یاد کرایا گیا تھا کہ فراموش نہ کیجے جوابھی حال ہی میں دمضان کے روحانی مجاہدے کے دوران تم کو یاد کرایا گیا تھا کہ دن میں روز دن کے نقائش کو بحال در کھنے کے لئے تم نے اپنے لئس کی جائز اور قانونی خواہشات کو دبایا اور دات کو تم نے اپنی فیز حرام ، آرام کو قربان کیا لہذا تم کو پہلے سے بھی کہیں ڈیا دہ ناجائز کا موں سے بچنا ہے۔ بلکہ ہراس عمل سے پر ہیز کرنا ہے جس میں شیطانی عمل کو ذرا برابر بھی دخل ہو۔ می منان میں تم نے معمول سے ذیا وہ عمادت کی ہے۔ اب بھی تم کو خدا کی یاد کو دل سے لگائے تیں دینا۔

ذکوۃ اورصد اللہ الفطر کے ذرایعہ کو یہ درک دیا گیا ہے کہ تہمار نے مال میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ یہ دولت محص تہمارے اپنے قائدے کے لئے استعال ہیں ہونی چاہے، جیسا کہ رارشاد کاری تعالی ہے کہ تہمارے مال میں ان کا بھی حق ہے جو مانتھے ہیں اور ان کا بھی حق ہے جو مانتھے ہیں اور ان کا بھی حق ہو جو موجوم ہیں '(صورۃ ذاریات)۔ اللہ تعالی نے تہمیں جس دولت سے نوازا ہے ہوہ عیاشیوں پر خرج ہونے کے لئے ہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی امانت ہے جس کے تم امین بنائے گئے ہو۔ اگر تم سیچ خرج ہون ہوارتم نے اپنی جان و مال کا صودا خدا سے کرلیا ہے قو پھر اب تمہیں یہ تی پہنچا ہے کہ تم اپنی موادر تم نے ای جان و مال کے مالک تصور کروے تم اس کو اپنے اور اپنی اولاد پر صرف اس قدر خرج تھی کرسکتے ہوجس کی اجازت اللہ نے دی ہے اور وہ بھی اس طریقہ کے مطابق جس کی تعلیم اللہ نے دی ہے اور وہ بھی اس طریقہ کے مطابق جس کی تعلیم اللہ نے دی ہے۔ اور وہ بھی اس طریقہ کے مطابق جس کی تعلیم اللہ نے دی ہے۔ اور وہ بھی اس طریقہ کے مطابق جس کی تعلیم اللہ نے دی ہے۔ اور وہ بھی اس طریقہ کے مطابق جس کی تعلیم اللہ نے دی ہے۔ اِن سا را مال تم کو اللہ کی راہ میں اللہ کی تمام گلوتی پرخرج کرتا ہے۔

اے بلندوبالا اور عالیتان مکانات و کلات میں رہنے والو! اینزم و نازک بستروں اور صوفوں پرآ رام کرنے والو! ای بری بری اور قبیتی گاڑیوں میں گھو منے والو! آنھوڑی دیر کے لئے ورا الینے ان برقسمت بہن بھائیوں کے بارے میں سوچوجن کو دووقت کا کھانا تھیب نیس اور جن کے بارے میں سوچوجن کو دووقت کا کھانا تھیب نیس اور جن کے بارات میں اور جن کے بارات کی بارات میں سوچوجن کو دووقت کا کھانا تھیب نیس اور جن کے بارات کی بارات ک

اے ذرق برق مدیدہ زیب اور فیش ایسل کیڑے مینے والواورائے گھر کی مردہ زین کی آرائش وزیبائش کرنے والواورائے گھر کی مردہ زین اس وقت کی آرائش وزیبائش کرنے والوا یا در کھوا کر تربارا لیمتی لباس اور تمباری برعیاشیاں تمہیں اس وقت تک کوئی اعزاز واکرام بیس عطا کریں گی جب تک کر تمباری آئندہ آنے والی سلیس اس تعلیم سے آراست جبیں ہوجا تیں جو دنیاو آخرت میں اعزاز کا سبب سے گی جمہیں صرف اس صورت میں محترم تصورک کی اس میں اور اور بیجی ممکن ہے کہ جب تمہاری قوم کے باس ایمان علم اور عمل صالح جیسی احترام بتادواور بیجی ممکن ہے کہ جب تمہاری قوم کے باس ایمان علم اور عمل صالح جیسی احترام بوگی۔

میرے عزیز بھائیوں! ذراائے قرب وجوار کی دومری اقوام کو بھی ویکھواکرتم اپنے اسلاف کے عظیم ماضی سے کوئی سبق نبیل سیکھ سکتے تو کم از کم اپنے پڑوی عیسائیوں ہی کود کھے لیجئے

کتنے ادارے ہیں جوعیسائیت کی ترویج میں گئے ہوئے ہیں، کتنی لامبر بریاں ہیں، کتنے علمی طلقے
ہیں۔ کتنے ان کے مشتری اوارے ہیں جوشب وروز عیسائیت کی تبلیغ میں گئے ہوئے ہیں۔ اس کے
بیس اسٹنے ان کے مشتری اوارے ہیں جوشب وروز عیسائیت کی تبلیغ میں گئے ہوئے ہیں۔ اس کے
بیس مشرکہ اداکیا حال ہے؟

فرض سیجے کہ فی الحال ٹری نیڈاڈ Trinidad کی مسلم آبادی 32 ہزار کے لگ بھگ ہے۔ خدارا ذرابہ تو سوچو کہ:

ال کے تعقیل میں ایک میں ایسا کھتب ہے جہاں تہمارے بیچے کم از کم قرآن مجید کو ایسا کھتب ہے جہاں تہمارے بیچے کم از کم قرآن مجید کو اس کے حکم ان کم قرآن مجید کو ایسا کھیں ؟

ایک درسگاہ ہے جو کہ تغییر ، صدیث اور فقہ کے موتی ایک درسگاہ ہے جو کہ تغییر ، صدیث اور فقہ کے موتی کی ایک درسگاہ ہے جو کہ تغییر ، صدیث اور فقہ کے موتی

ایم معاملات میں تہاری رہنمائی کر سکے؟
معاملات میں تہاری رہنمائی کر سکے؟

الم کیاتہارے پاس ایک ملغ بھی اس پائے کا ہے جواسلام کوموجودہ نفسیات کے مطابق مسلم اس کے مطابق مسلموں کے درمیان پیش کر سکے ؟۔

میا تنبارے پاس کوئی ایبا فنڈ ہے جس سے تبراری قوم کے غریب افراد کی اہداد کی جاسکی اور فدہمی ضرور میات پوری کی جاسکیں؟

میر سے دوستو! اگرتم نے ذکو ہ دصد قات بی کوسی طریقہ پرادا کیا ہوتا اوران کومرازی
طور پر ان کیا ہوتا تو تمہاری بہت ساری مشکلات باسانی علی ہوچکی ہوتیں۔ جہاں تک میراتعلّق
ہو یس نے اپنا پیغام پہنچادیا ہے خطرے کی تعنی بجادی ہے۔ جھے معلوم ہے کہ چھ تاعا قبت اندیش اوک ایسے بھی این جو اپنی کم جنی کہ دوجہ سے مسلمانوں کوفروی معالمات میں الجھارہے ہیں تا کہ وہ

صورت حال سے فائدہ اٹھا کر طان کو حرام اور حرام کو طال کرنے کی ممازش میں کامیاب ہو سیس سے
ایے لوگ اسلام کے نام پرٹی کلیسائقیر کیرنے کی فکر میں جیں ۔ان کا خیال ہے کہ وہ سید سے
ماد سے اور ناواقف مسلمانوں کو بہکانے میں کامیاب ہوجا تھیں گے۔مسلمانوں میں پھھانتشار
پہلے ہی سے پیدا ہو چکا ہے۔ میری فواہش ہے کہ بیاوگ فروق محالمات کی بوجہ سسلمانوں میں
اختشار پیدانہ کریں۔ کیونکہ ان کی بیرح کے اسلام پر حملہ کرنے والی بیرونی طاقتوں (غیرمسلم) کے
مقابلے میں زیاوہ خطر ناک اور اسلام وشمی پر جی ہے۔ آئیس بیا حساس نہیں ہے کہ لا دینیت اور
و ہرت کا طوفان و نیا کو تیزی کے ساتھ اپنی لیسٹ میں لے رہا ہے۔ بداخلاتی کا سیلاب بھی پوری
قوت کے ساتھ اُمنڈ آ یا ہے۔ اور انسان نیت کی اعلیٰ اخلاقی قدروں کوش دخاشاک کی طرح بہا کر
قوت کے ساتھ اُمنڈ آ یا ہے۔ اور انسان نیت کی اعلیٰ اخلاقی قدروں کوش دخاشاک کی طرح بہا کہ
اجنی ٹیس سے سالم می مخرف ہوئے اور ارتداد کا راستہ ختیار کرنے کے واقعات ہمارے لئے
روزی وزیرہ فریوسی جار ہا ہے۔ اور انسان میں مذہب کے ستونوں پر شنے ہور ہے ہیں۔
روزی وزیرہ فریوسی جارتی کہ چاردا وی عالم میں مذہب کے ستونوں پر شنے ہور ہورے ہیں۔

اے میرے بھائیوں! آپ کہاں ہیں؟ آپ اور کیا سوج رہے ہیں؟ آپ کہ بیا ہیں؟ آپ کہ بیدار بول گے؟ فدارا حالات کی نزاکت کو محبول ہے جا آپ دین کی حفاظت ہے جا اس لئے کہ بحثیت ایک قوم کے این پرآپ کی عزیت وعظمت اور ترقی کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھارت اور بھیرت عطا کرے تاکرآپ دیکھ تھیں اور سوچ سکیں۔ ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھا ہو۔ حقا کد اہل مقا کہ جی اور انہی حقا کہ پر حضورا کرم میں کے گرائی تک کے ماتھ چے ٹر ہواس لئے کہ اسلام کا دل عقا کہ جی اور دکھا ہے انہی عقا کہ پر حضورا کرم میں ہے گیرائی تک کے مسلمانوں کی غالب ترین اکٹریت نے یقین دکھا ہے انہی حقا کہ بر جے دہو۔ انہی پر جیواورا نہی پر خاتے کی دُعا کرو۔ میں آپ کے لئے دُعا کو بول۔ اللہ تعالیٰ میری دُعاوُں کو میتی پر جیواورا نہی پر خاتے کی دُعا کرو۔ میں آپ کے لئے دُعا کو بول۔ اللہ تعالیٰ میری دُعاوُں کو میتی ہرائے۔ (آ مین)

**ተ** 

أم المونين معرت خدم الكبركي رضى الدعنها

مرتبه: د اکثر نذ مراحمه شرقپوری

نائر: فیضان مدینه پیلی کیشنز کامو ککے گوجرانواله

# أم المومنين حضرت خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها

واكثر تذريه اجد شرقبوري

علامہ این الحیر بزری کے مطابق حضرت فدیجت الکبری رضی اللہ تعالی عنما کا نام و نب اس طرح سے کہ فدیجہ بت فویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی القرشیہ الا سدیہ آپ رضی اللہ تعالی عنما کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ بن الاصم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آس الموسین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہلی زوجہ ہیں۔ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنما اللہ کی تخلوق میں سب سے پہلے اسلام لانے والی ہیں۔ اسلام لانے میں آپ رضی اللہ تعالی عنما بر کسی مرد نے سبقت کی ہے نہ کسی عورت نے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنما وضی اللہ تعالی عنما کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ وسلم کے صابحہ نکاح سے پہلے حضرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنما اللہ عنما اللہ عنہا کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ الدہ تعالی عنما اللہ عن خاترت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنما اللہ تعالی عنما اللہ تعالی عنما اللہ عن خاترت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنما اللہ تعالی عنما اللہ عن خاترت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنما اللہ تعالی عنما اللہ تعالی عنما اللہ عنما غیت بن عائد کے فکاح میں تحسیب اس کے بعد ابو بالہ بن زرارہ کے فکاح میں آئیں اس سے بند بنت ابی بالہ بن ابی بالہ بدا ہو ہے۔ اس کے بعد وہ ابو بالہ مالک بن نباش بن زرارہ منمی اسدی کے فکاح میں آئیں اس سے بند بنت ابی بالہ بن ابی بالہ بدا ہو گے۔ اس کے بعد وہ ابو بالہ مالک بن بی بند بنت نتین میں جدر اور بالہ ابن ابی بالہ بدا ہو ہے۔ اس کے بعد وہ آبہ وہ الہ وہ ابی بالہ بدا ہوں اور ماں ایک بوی بائی بہن ہیں۔

آپ رضی اللہ تعالی عنها کے باپ کا شار رؤسا اور معززین کے س ہو یا تھا۔ حضرت فدیجة الکبری رضی اللہ تعالی عنها کی پدائش ایسے دور بی بُروئی جب پُورا عرب جہالت بمرائی اور افلاقی برائیوں بی بُری طرح سے جگڑا ہُوا تھا۔ اس آرکی اور سیابی کے دور بی بھی آپ رضی اللہ تعالی عنها پاکدامنی کے اعلی مقام پر فائز تھیں اس لئے انہیں طاہرہ کے لقب سے نوازا کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنها کے والد جب جنگ "حرب الفیار" میں مارے گئے تو ان کی ماری جائداد کی دارث ان کی بی حضرت فدیجہ الکبری بنیں جن کی عمراس وقت تمس برس تھی۔ باوجود جائیداد کی دارث ان کی بی حضرت فدیجہ الکبری بنیں جن کی عمراس وقت تمس برس تھی۔ باوجود مال و دولت اور عیش د آرام کے تحکیر کا نام و فٹان کے نہ تھا۔ نہایت عقد اور باہت فاتون میں بورے کے علاوہ عالی ظرنی میں لمند مقام رکھتی تھیں۔ دس سال تک تجارت کا کام احس طریقے ہوئے کے علاوہ عالی ظرنی میں لمند مقام رکھتی تھیں۔ دس سال تک تجارت کا کام احس طریقے سے جلانے کے بعد ایک دیانتہ اور ایمن مددگار کی ضرورت کو محسوس کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ سے جلانے کے بعد ایک دیانتہ اور ایمن مددگار کی ضرورت کو محسوس کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ سے جلانے کے بعد ایک دیانتہ اور ایمن مددگار کی ضرورت کو محسوس کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ سے جلانے کے بعد ایک دیانتہ اور ایمن مددگار کی ضرورت کو محسوس کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ

ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایٹے چیا حضرت ابوطالب کے ساتھ تجارت میں خاصا تجربہ حاصل کر لیا تھا چنانچہ حضرت خدیج الکبری رمنی اللہ تعالی عینا نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو اپن تجارت میں شرکت کی وعوت دی جو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچا ابوطالب کے مشورہ سے قبول كرلى- حضرت خديجة الكبرى رمنى الله تعالى عنيا كے غلام ميسرو أور اُن كے رشته دار فزيمه كے مناتھ مال کے کرم ملک شام روانہ ہوئے اور اس تجارت میں دوگنا منافع حاصل ہوا۔ دونوں نے حضور ملی اللہ علیہ والہ وسلم کے اخلاق اور ویائتداری کی اس قدر تعریف کی کہ حضرت خدیجة الكبرى رمنى الله تعالى عبنا سكے ول ميں شادى كى خواہش بيدا ہو كئے۔ اس وقت آپ رمنى اللہ تعالی عنها کی عمر مبارک میم سال اور حضور صلی الله علیه وسلم کی عمر مبارک صرف ۲۵ سال تھی۔ حصرت خدیجہ الکبری رمنی اللہ تعالی عنها نے خود شادی کی بات کرنے کو مناسب خیال نہ كرتے ہوئے اپن ايك معتد سبيلي كو شادى كا پيام دے كر حضور ملى الله عليه وسلم كى خدمت میں بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مکنتہ ذہن اور قیم خاتون تھیں ادر آپ ملی اللہ علیہ وسلم آن کی سمیرت و کردار سے خوک واقف منے۔ چنانجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچا حضرت ابوطالب کے معورے سے حضرت خدیجة الكبرئ رمنی الله تعالی عنما سے نكاح كر ليا۔ آپ رمنی الله تعالی عنها شادی کے بعد 25 سال تک زندہ رہیں اس دوران حضور ملی اللہ علیہ والہ وسلم ک مرمنی کے خلاف مجمی ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ تمام کاروبار اور دولت آپ مبلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر چھادر کر دی جو حضور ملی اللہ علیہ و آلہ ورسلم ملے جیروں اور ہواؤں کی مريرستى ير ايلى مرمنى سے خرج كى- أم المومنين كا خطاب الله تعالى في تمام أزواج مطيرات كو عطا فرمایا تھا اور کبری کہلانے کی وجہ ریہ تھی کہ آپ رمنی اللہ تعالی عبّا تمام امبات المومثين ميں بردك و برتر تمس معنوت على رمني الله تعالى عنه ومعرت الوطالب كي كفالت بين ستف جب ان کی مالی حالت کرور ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خواہش پر حضرت خدیجة الكبرى رسى الله تعالى عنها في النيس الى كبالت مي الى الاا

حضرت خدیجہ الکبری رسی تعالی عنها کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم
اکٹر کھرسے باہر رہنے گئے۔ کی کی روز مگہ کے بہاڑوں بیل جاکر عبادت النی بی مشخول رہتے۔
غرض ای طرح دی برس کا زمانہ گزر کیا۔ ایک ون ای طرح حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم غار
حرا میں عبادت میں معروف نے کہ قدائے دوالجال کے تھم سے حضرت جرائیل ایمن آپ ملی
اللہ علیہ وسلم کے باس تشریف لائے اور کما "قیم ما محمد" حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے
اللہ علیہ وسلم کے باس تشریف لائے اور کما "قیم ما محمد" حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے
اللہ علیہ وسلم کے باس تشریف لائے اور کما "قیم ما محمد" حضور سلی اللہ علیہ والہ وسلم نے
اللہ علیہ وسلم کے باس تشریف لائے اور کما "قیم ما محمد" حضور سلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے

طیبہ رقم تھا۔ حضرت جرئیل این علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو ملے لگا کر دبایا اور کھا کہ رخو۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے قربایا بیں بڑھنا لکھنا نہیں جانا۔ جرئیل علیہ السلام نے بحربی کمیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بمی جواب دیا۔ تیبری مرتبہ جب جرئیل علیہ السلام نے بحربی کمیا

ترجمہ "ردھ اے پروردگار کے نام سے جس نے سب کھے پردا کیا۔ جس نے انسان کو پائی اے سے انسان کو پائی اسے کرم دالا ہے جس نے انسان کو پائی سے کی کرے دالا ہے جس نے اللم سے آدی کو اللہ کا میں سے اللم سے آدی کو اللہ کا میں سے اللہ کا میں ہوئی کو اللہ کا میں سے اللہ کا میں کو اللہ کا میں میں کو اللہ کا میں میں کا میں کو اللہ کا میں کے اللہ کا میں کو اللہ کا میں کے اللہ کا میں کو اللہ کا میں کو اللہ کا میں کو اللہ کا میں کو اللہ کا میں کے اللہ کا میں کو اللہ کی کو اللہ کا میں کو اللہ کا میں کے اللہ کا میں کو اللہ کا میں کو اللہ کا میں کا میں کو اللہ کا میں کو اللہ کا میں کو اللہ کا میں کو اللہ کی کو اللہ کا میں کو اللہ کا میں کو اللہ کا میں کو اللہ کو اللہ کا میں کو اللہ کا میں کو اللہ کا میں کو اللہ کا میں کو اللہ کا کہ کو اللہ کا میں کو اللہ کا میں کو اللہ کا کہ کو اللہ کا میں کو اللہ کا کو اللہ کا میں کو اللہ کا کو اللہ کا کہ کو اللہ کا کہ کو اللہ کا کہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کا کو اللہ کی کو اللہ کا کہ کیا گو کے اللہ کا کو اللہ کا کو اللہ کو اللہ کا کہ کو اللہ کی کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو کو اللہ کا کہ کو اللہ ک

علم سكمايا جو نه جانتا تعا-"

تو حضور ملی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذبان مبارک پر وہی کلمات جاری ہو گئے۔ اس واقعہ اس حضور ملی اللہ علیہ والہ وسلم کی طبیعت بید متاثر ہوئی۔ کمر تشریف لائے تو فرمایا جمہ کو کہڑا الرماؤ۔ حضرت فدیجہ الکبری رمنی اللہ تعالی عنها نے تغیل ارمادکی اور پُوچھا کہ اب ملی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ تعالی جب جمی تھی۔ حضور ملی اللہ علیہ واللہ وسلم نے تمام واقعہ حضرت ضدیجہ الکبری رمنی اللہ تعالی اللہ تعالی عنها کو منایا۔ حضرت فدیجہ الکبری رمنی اللہ تعالی عنها کو منایا۔ حضرت فدیجہ الکبری رمنی اللہ تعالی عنها کو منایا۔ حضرت فدیجہ الکبری رمنی اللہ تعالی عنها نے قربایا آپ ملی اللہ علیہ وسلم سے بولنے ہیں۔ امانت گزار ہیں بولنے ہیں۔ امانت گزار ہیں اور کی تنہا نہ چھوڑے کی۔

پھر آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کے کرائے چا زاد بھائی ورقہ بن ٹونل کے پاس مینیں جو زائد جائیں ورقہ بن ٹونل کے پاس مینیں جو زائد جائیں میں بہت پرستی ترک کر کے عیسائی ہو مجئے تھے اور گذشتہ البامی کابوں توریت! راور و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام واقعہ اللہ حضور مسلی اللہ علیہ واللہ وسلم کو چیش آیا تھا ان کے سامنے بیان کیا ورقہ یہ کہنتے ہی بول

الله والله الله عليه والله والله الله عليه الله عليه والله عليه والله عليه والله والله عليه والله والله عليه والله والل

تعافی عنها ہیں۔

سوس حفرت قد بجة الكرى رضى الله تعالى عنها ناز و لتم من بلى موتى ايك متول خالون تنص من الله عليه و نشان تك نه تفاد حضور صلى الله عليه و آله وسلى الله عليه و آله وسلى سع شادى كے بعد و بين سمل الله عليه و آله وسلى سع شادى كے بعد و بين سمل الله عليه و آله وسلى كى رضا پر راضى ره كر ذكر بركى حضور صلى الله عليه و آله وسلى كى رضا پر راضى ره كر ذكر بركى حضور صلى الله عليه و آله وسلى كى خوابش پركى غلاموں كو آزاوكيا - خاص طور پر نزول وتى كے بعد آب رضى الله تعالى عنها نے رضا كے اللى اور رسول مدا صلى الله عليه و آله وسلى كى خوشنودى كو ابنا شعار بنايا اور ابنى اولاد كى تربيت بهى ابنى ارسول مدا صلى الله عليه و آله وسلى كى خوشنودى كو ابنا شعار بنايا اور ابنى اولاد كى تربيت بهى ابنى واحداث كى حضور صلى الله عليه و آله وسلى في جب پہلى مرتبه خانه كعبه ميں الله تعالى كى واحداث كا علان كيا تو كفار نے ران پر حمله كر ديا - حضرت خد بجة الكرى كى تربيت كا به الله واحداث كرتے ہوئے اپنى جان كا نذرانه چيش واحداث كى ايك پيلے شوم كے بيئے باله نے آپ كى تفاظت كرتے ہوئے اپنى جان كا نذرانه چيش كه ان كى ايك پيلے شوم كے بيئے باله نے آپ كى تفاظت كرتے ہوئے اپنى جان كا نذرانه چيش كه دا۔

ے ہم ججرت حبشہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عبنا اور داماد حضرت عثان عنی رمنی الله تعالی عنه ، جرت کر کے حبشہ مطے محت اور بہت عرصہ تک ان کی فریت معلوم نہ ہو سکی مگر آپ رمنی اللہ تعالی عنما نے ان کی جدائی کو برے حوصلے سے برداشت کیا۔ بہت عرصہ کے بعد ان کو اپنی بٹی اور داماد کی خریت معلوم ہوئی تھی۔ عورت ہونے کی حیثیت سے حضرت خدیجہ الكبرى رمنی الله تعالی عنیا میں ایار اور قربانی كا جذبه كوف كوف كوف بھرا مہوا تھا۔ جس کا مظاہرہ آپ رمنی اللہ تعالی عنہ کے اپن وفات تک ایک سے زائد مواقع پر كيا اور خدمت املام كا جذب بهت نمايال نظر آيا ہے۔ جب كفار كمد لخش كوئى، ايدا رسمان، بدكلاى اور نازيبا الفاظ سے حضور ملى الله عليه واله وسلم كا سينه مبارك جھلتى كر دسية تو ايك الله كى وفى اور دومرى طرف آب ملى الله عليه وسلم كى جانار رقيقة حيات حضرت خديجة الكيرى رضی اللہ تعالی عنما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولیوئی کرتی تھیں۔ قریش کی تحدیب و توبین سے حضور صلى الله عليه واله وسلم كوجو أعدوه موما اور صدمه يانجا وه حضرت خديجة إلكبرى رمني الله تعالی عنها کے پاس آکر اور ان کو دیکھ کر دور ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے۔ اور جب آب ملی الله علیه وسلم قرایش کی ایدا رسانی کا ذکر حضرت خدیجیة الکبری رمنی الله تعالی عنها سے کرتے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق اور قرایش کے معاملے کو آپ ملی الله علیه وسلم کے سامنے بلکا کر کے پیش کریس اور اس طرح حضور اقدی ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے دل کی کبیدی کو وقویا کرتیں۔

۵۰ اجرت حبشہ کے بعد سے گفار کا سلوک رسول اللہ ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ ، اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ ، بہت ہی سخت ہو گیا تھا اور ازینیں بڑھ گئی تھیں۔ محرم سات نبوی میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وسلم کا کھوں کو اللہ وسلم کو اللہ وسلم کا کھوں کے اللہ وسلم کو اللہ وسلم کو اللہ وسلم کو اللہ وسلم کی کھوں کے اللہ وسلم کو اللہ وسلم کی کھوں کے اللہ وسلم کی کھوں کی کھوں کے اللہ وسلم کو کھوں کے اللہ وسلم کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کھوں کے کھ

شعب انی طالب میں محصور ہونا پرا۔ تین سال بحک یمال قیام رہا۔ کھانے پینے کی چرس چھا کری مشکل سے دہاں پہنچی تھیں۔ حضرت فذہب اکبری وضی اللہ تعالی عنہا کے تین بھیج عکیم بن حرام' ابوا لیخری اور زمعہ بن الاسود ہو قراش کے رؤسا میں تھ غلہ بہنچائے کے کار خبر ہیں غیر مشلم ہونے کے باوجود حصہ لیتے تھے۔ پہاس سے آوپر مصیب ذوہ انسانوں نے بری تکلیف کی صالت میں وہ ون بر کئے۔ وشمنوں بی کو رخم آیا اور خود انہیں کی طرف سے اس معاہدے کو ہوئے کی توکیک ہوئی چنانچہ مطعم بن عدی عدی بن قیس' زمعہ بن الاسد' ابوا لیخری' زہیر سب ہتھیار باندھ کر بنو ہاشم کے پاس مجھے اور ان کو ور سے نکال لائے۔ یہ دس انبوت کا واقعہ ہے۔ شعب الی طالب سے نکلنے کے چند روز بعد اور نماز قرض ہونے یعنی واقعہ معراج سے قبل اور مضمان ان بوی حضرت فدیجہ آلکیری رضی ایڈ تعالی عنہ نے پہنٹھ برس کی عمر میں وفات پائی۔ مطمان ان بوی حضرت فدیجہ آلکیری رضی ایڈ تعالی عنہ نے پہنٹھ برس کی عمر میں وفات پائی۔ یہ جمرت سے قبی سال پہلے کا واقعہ ہے آخضرت صلی اللہ علیہ واللہ وسم نے حون میں ان کو وفن کیا۔ خور قبر میں از دسلم نے اس ممال پلے کا واقعہ ہو تعد مصائب کا سامنا کرنا پرا۔ حضور آکرم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے اس ممال کو غم کا ممال قرار دیا۔ اور طالب میں فوت ہو گئے اِن دونوں کی وفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے اس ممال کو غم کا ممال قرار دیا۔ اور اللہ وسلم نے اس ممال کو غم کا ممال قرار دیا۔ ا

حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد حضرت فدیجت الکبری رضی اللہ تعالی عنها کے بطن میارک سے چھ بچے پیدا ہوئے۔ چار مساجرانواں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنها معنوت الله تعالی عنها معنوت الله تعالی عنها اور حضرت فاطمه الرجرا رضی الله تعالی عنها اور خضرت طام رضی الله تعالی عنه معنوت طام رضی الله تعالی عنه معنوت طام رضی الله تعالی عنه اور حضرت طام رضی الله تعالی عنه اور حضرت قاسم رضی الله تعالی عنه اور حضرت قاسم رضی الله تعالی عنه مد

آپ رضی اللہ تعالی عنما بڑی فضیاتی کی مالک تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی مام اولاد آپ رضی اللہ تعالی عنها کے بعلن سے تولد ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنها کو ان کی مائی قرباتیوں 'ایار نفس اور زرس مصوروں کی وجہ سے عمر بحریاد فرماتے رہے۔ اسم الموسین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ کہ خداکی فتم خدا سے بہتر بیوی مجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ کہ خداکی فتم خدا سے بہتر بیوی مجھے میں دی۔ حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنها اس وقت ایمان لائیں جب لوگ مجھے بال ویے کے لئے تیار جھلاتے تھے۔ اور انہوں نے اقامت وین میں میری مدو کی۔ جھلاتے تھے۔ اور انہوں نے اقامت وین میں میری مدو کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنها میں وقت انہوں نے اقامت وین میں میری مدو کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ

وسلم كے يہ فراتے ہوئے سا ہے كہ اسے زمانے كى تمام فورلوں ميں سب سے الفل مريم بنت عمران میں اور تمام عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجة الكبرى رمنی اللہ تعالی عنما بنت خویلد ہیں۔ و کیع نے آسان و زمین کی طرف اشارہ کر کے بتایا (شرح میجه ۱۱۲۷)

حضرت عائشہ صدیقتہ رمنی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت ضدیجة الكبرى رضى الله تعالى بنت خولد كو جنّت ميں ايك ممرى بشارت دى

(شرح سيح مسلم 6154)

حضرت عائشه صدیقته رضی الله تعالی عنها بیان کرتی میں که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کی ازواج میں سے مجھ کو کمی ہر الیا رشک جمیں آیا جیسا کہ حضرت خدیجہ الکبری رمنی اللہ تعالی عینا پر آنا تھا۔ میں نے ان کا زمانہ تہیں پایا اور رسول اللہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ممجى كوئى بكرى ذيح كرتے تو قرماتے۔ اس كو خديجه رضى الله تعالى عنها كى سبيلول سك ياس بھيجو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کہتی ہیں آیک دن میں سے خصہ سے کہا بس خدیجہ می ے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا مجھے اس کی محبت عطائی میں ہے۔ (شرح سیح مسلم١١٥١) حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عینها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے حضرت خدیجہ رمنی اللہ تعالی عینہا کی وفات تک دو سری شادی شیس کی (شرح مسیح

### کتب برائے خوالہ جات

۱- مسلمانوں کی مائیں۔ ۲-تذکار صحابیات۔ ۳-میرنت رسول عمل، ۱۳-میرت سید نولاک۔ ۵- نیک متیبال- ۱- هنت روزه نظریه یا کنتان- بر محتفر آردو دانزه معارف اسلامید- ۸-معارج انبوت ۹- رارج النبوت.

#### حوالهٔ جات

- ا· شرح ملح مسلم جلد تمبره از علامه غلام رسول معیدی 1000
  - 2- مفت روزه نظریه پاکستان 12- منی 1990ء
  - 3- تذكار محابيات از طالب الهاشي ص 40 1 41
  - 4- مامنامه لور اسلام شرتير شريف ايريل 1998ء من 46
- 5- مدارج النبوت جلد تمبر 2 از مح عبد التي محدث داوي من 43 ما 44
- 6- مخضر اردو دائره معارف اسلاميه والش كاه وتجاب كاه لامور من 325 ،
  - 7- نيك ميريان از خواجه محمد اسلام من 92 يا 93 .

# حضرت على المركم الله وجد (طوفاني دوريس سفينه اسلام كے بهترين نافدا)

واكثر ليانت على خان نيأزي

حضرت علی این ابی طالب۔ خاندان بنو ہاشم کے چٹم و چراغ تھے۔ آپ کے والد حضرت ابوطالب نے بی اکرم کھٹے کہ ایک خاندان بنو ہاشم کے چئم و چراغ تھے۔ آپ کے والد حضرت ابوطالب نے بی اکرم کھٹے کھٹے کہ پرورش فرمائی تھی بچوں میں حضرت علی سب سے بہلے مشرف باسلام ہوئے۔ آپ اکثر نی اکرم کھٹے کھٹے کہ اسلام ہوئے۔ آپ آکٹر نی اکرم کھٹے کھٹے کہ اس تبلی کہ دووں پر تشریف لے جاتے۔ ابورت مدید کے وقت آپ کو حضور اکرم کھٹے کھٹے کھٹے اپنے اس بر برانایا تھا۔ موجے۔ آپ کا ایک شادی خانون جنت حضرت فاطمہ سے ہوئی۔ آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ کا ایک خاص کارنامہ فیبرکی نتے ہے۔

حضرت عمان کی شادت کے تین دن بعد تک مدید منورہ میں سراسیگی جھائی رہی۔ افرکار مہاجرین کی جماعت جس میں حضرت طلق اور حضرت دبیر بھی شامل تھے۔ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ خلیفہ کا ابتخاب ضروری ہے۔ آپ نے جواب دیا:

ورجه كو اس كى حادب تبين"-

پرے امرار کے بعد آپ ماے اور مسجد نبوی میں اجماع عام ہوا اور بیت ہوئی۔
حضرت علی کے دور مبارکہ میں آپ کو کئی مشکلات کا سامنا کرتا پرا۔ شلا تصاص عمان کا مطابہ عمل بیٹ بھی مشکلات کا سامنا کرتا پرا۔ شلا تصاص عمان کا مطابہ کیا۔ ۲۵۲ء میں مدید سے کوفہ وارالخلافہ شفل کیا۔ ۲۵۲ء میں مدید سے کوفہ وارالخلافہ شفل کیا۔ ۲۳ء (بمطابق ۲۵۲ء) آپ کے دور مبارکہ میں ہی جنگ معنین لوی کئی۔ جنگ نیوان میں آپ کے دور مبارکہ میں ہی جنگ معنین لوی کئی۔

آپ علم و نظل کا ممندر ہے۔ آخضرت کے انگری اللہ کا مشہور ارشاد ہے۔ انا مدینہ العلم و علی بابھا "من علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں"۔ آپ نقہ کے اہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود جن کے نقول کی بیاد رکھی گئی ہے آپ ہی کے نیش یا فتہ ہے۔ معنور میں ہے ایٹ ہی کے نیش یا فتہ ہے۔ معنور کا ان میں کہ مسعود جن کے نیش یا فتہ سے حضور کی ہے آپ ہی کے نیش یا فتہ ہے۔ معنور کی ہے آپ ہی کے دور دن کو دورند رکھنے دور کے دور دن کو دورند کو دورند کو دورند کو دور کی ہے۔

جنگ خندت کے موقع پر این عبدود کو قل کیا جو برار سواروں کے برار سمجما جا ) تھا اور

خیر کا قلعہ فتح کرنا آپ کے ولیرانہ کارنامے تھے۔

حضرت خواجه حسن نظامی وهلوی (میرت النبی میں) فرائے ہیں:

"درسول الله قباء بى ميں تشريف ركھتے تھے كه حضرت على بي كله كى النين اواكر كے آ كے اور قباء ميں رسول الله سے طے حضرت على چو كله پيل آئے تھے اس واسط بيت تھك كے سے اور ان كے بيروں ميں چھالے ہر گئے تھے۔ محكن كى وجہ سے قباء كے قريب بيٹھ كئے آئے نه برسما كيا۔ جبَ رسول الله كو معلوم ہواكہ على آئے ہيں اور بہت تھك گئے ہيں تو آپ خود تيزى كے ساتھ حضرت على كے پاس تشريف لے گئے اور ان كو سينے سے لگایا اور جب و كھاكه حضرت على كے باوں چھالوں سے بحرف ہوئے ہيں تو آپ كى آئكموں ميں آئسو آگے۔ (ظامه سيرت اللي، صفحه مي

غروہ بدر میں حضرت حزہ کا عنبہ سمیہ سمالات مقابلہ ہوا اور عنبہ کا بیٹا ولید حضرت علی سے اللہ معزت حمرت علی سے اللہ حضرت حمرہ کو مادا اور حضرت علی نے ولید کو ماد ڈالا۔ لیکن عنبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبی شیبہ نے دعفرت عبیہ کے دوسرا ہاتھ منبیہ کے ایبا مارا کہ وہ بھی ود کار نے ہو کر روا

غروہ اُحد کے موقع پر گفار کے علم بردار نے طنرا مصرت علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ سے کوئی مسلمان جو میرے متابعے میں آئے اور بھے کو جہنم میں جسیجے یا خُود میرے ہاتھ سے جنت میں جائے۔ حضرت علی نے آئے بردھ کر فرمایا۔ ہان! میں ہوں۔ یہ کمہ کر ایس مکوار ماری کہ وہ ود کوڑے ہو کر زمین برگر برا۔

غردہ اُمد میں صرف کیارہ مسلمان رسول اللہ کے قریب رہ گئے جن میں حضرت علی بھی سے مسلمان رسول اللہ کے قریب رہ گئے جن میں حضرت علی بھی سے ۔ حضرت علی اس وقت اپنی ذوالفقار کوار کو اس طرح چلاتے سے کہ وسمن قریب نہ آ کیے ہے۔ حضرت علی اس وقت اپنی ذوالفقار کوار کو اس طرح چلاتے سے کہ وسمن قریب نہ آ کیے ہے۔

غردہ خدق کے موقع پر رسول اللہ عند اپنا عمامہ مبارک حضرت علی کے سر پر بائدھا اور اپنے ہاتھ کی ملوار ان کو دی اور فربایا۔ "جاؤ۔ بیں نے تہیں گرا کے سیرد کیا۔ تم عرب کے بہت برے تجربہ کار سردار سے لڑنے جاتے ہو محر آسان پر تمیارا آیک مددگار سے جو سب سے برا ہے اور دہ تمیارے ساتھ ہے "۔ کافر این عیدود نے حضرت علی پر وار کیا اور اس کی مکوار نے سیر کو کان ڈالا اور حضرت علی کی بیشانی مرسمیرا ذخم آیا۔ آپ نے بیشترہ بدلا اور ابن عبدود پر حملہ آور مو کر اس کے دو تکرے کر دیے۔ جب حضرت علی ابن عبدود و غیرہ کو قبل کر کے رسول اللہ کے سوکر اس کی مول اللہ کے دو کر اس کے دو تکرے کر دیے۔ جب حضرت علی ابن عبدود وغیرہ کو قبل کر کے رسول اللہ کے

"تیرا خون میرا خون- تیرا گوشت میرا گوشت- تیرا آج کا کام قیامت کیک ہر مسلمان کے کام سے بردھ کیا کہ تو نے مایوی کے وقت اسلام کی لاج برکھی"۔

فتح خبیر تخری کہ خیر کے بیودی میند منورہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں تو رسول اللہ نے مسلمانوں کو ساتھ لے کر جبر پر حملہ کیا۔ پانچ قلع آسانی سے فتح ہو گئے کر ایک قلعہ قموص فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن رسول اللہ کیا۔ پانچ قلع آسانی سے فتح ہو گئے گر ایک قلعہ قموص فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن رسول اللہ اللہ نے فرایا۔ بی کل ایسے فخص کو علم دول کا جس سے اللہ اور رسول مجت کرتے ہیں اور دہ بھی اللہ اور رسول سے مجت رکھتا ہے اور فتح ای کے ہاتھ پر ہو گی۔ یہ بثارت میں کر تمام مسلمان فوش ہوئے برے برے محابہ کرائے اس شوق میں دات بھر نہیں سوئے۔

من مولی تو حضرت علی کو بلایا گیا۔ آپ کی آنکھیں وکھ رہی تھیں۔ آپ نے اپنا لعاب وائن ان کی آنکھوں میں تھیں۔ آپ نے اپنا لعاب وائن ان کی آنکھوں میں لگایا اور آیک علم ان کو دیا جس میں حضرت عائشہ صدیقة کی چادر مبارک کا مجررا تھا اور فرایا۔ جاؤ یہ قلعہ فتح کرو۔ حضرت علی نے فورا "مقیل کی۔ آپ کامیاب ہوئے اور اس تھیل کی۔ آپ کامیاب ہوئے اور اس تھیل کی۔ آپ کامیاب ہوئے اور اس تی تیام قلعے مغلوب ہوئے۔

نی اگرم مستفل ایک علالت کے زمانہ میں مصرت فاطمہ اور مصرت علی بھی خدمت میں اطامہ اور مصرت علی بھی خدمت میں اطام رہے تھے۔

حضرت علی کی زندگی کے جو مختر واتعات درج کے اس سے ان کی شجاعت اور اسلام کے اس سے ان کی شجاعت اور اسلام کے اس سے ان کی شجاعت اور اسلام کے اس سے جذب ایثار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

ادھ من سال من سال من العاص فی العام من العام من العام فی العام من العام من العام فی العام من العام فی العام فی

حفرت علی سے آخری دفت میں بوجھا گیا۔ "آپ کے بعد حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں"۔

آپ نے فرایا۔ "تم کو نہ اس کا علم دیتا ہوں اور نہ اس سے روکتا ہوں۔ تم لوگ اس کو تر ہوں۔ تم لوگ اس کو تر ہوں۔ تم لوگ اس کو تر ہوں۔

ولیم میور اپی کتاب میں رقم طراز ہے۔ "معفرت علی نے چار سال اور 9 ماہ تک ظافت کی الیکن آپ کا دور فاصا بیجان انگیز تھا۔ آپ اسلام کے اداکل میں اسلام کے ایک مشہور اور قاتل داد ہیرو تھے"۔

مشہور مورخ La. V. Vaglieri وی کیبرج ہسٹری آف سلام کی جلد اول کے صفحہ 21 پر لکھتا ہے۔

ودجس ون سے حضرت علی پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ مسلمان قوم متحد نہ رہ سکی۔ اس بدنسیب دن سے آج تک مسلمان امد تمن زہبی اور سائ گردہوں میں بٹ می بعض تامیروٹیری پارٹی اور اس کے بیرد۔ ۲۔ شیعان علی ۳۔ خوارج۔

آر۔ اے۔ نکلن اپنی شہرہ آفاق کتاب اے لزری اسٹری آف دی عربی میں لکھتے ہیں۔
ادحضرت علی کئی محامن اور خوبیوں کے مالک بھی عصد آپ آیک ولیر بنگ جو ایک دور
ارس اور عاقل مشیر کئے دوست اور ایک سخی دشمن تھے (ایٹے دشمنوں سے بھی محاوت فرماتے
ماسے)"۔ (صفیہ اور)

بروفیسر تکلن ابن ملجم ہے آپ کے حسن سلوک کی مائید کرتا ہے۔ محد علی ابنی کتاب Early Chaliphate میں لکھتا ہے کہ شمادت کے وقت معفرت علی ا کی عمر ۱۳ مال تھی۔ وہ معفرت علی کو ان الفاظ میں خراج محسین چیش کرتا ہے:

in point of knowledge and daring, however, he proved the hest possible pilot for the bark of Islam in those stromy days.

"جهال تک علم اور شجاعت کا تعلق ہے مصرت علی نے ان طوفانی آیام میں سفید اسلام کا ایک بمترین یا کلٹ بن کر خدمت کر کے حق ادا کر دیا"۔

اگر فلافت کے کمی جسے میں عوام کو تکلیف چینی تو لیک کمہ کر ان کی تکلیف کا ادالہ فرمات۔ لیک معرب عرف اور حضرت علی غین کی ملرح حضرت علی نے بھی اپی حفاظت کے لئے نہ کوئی پولیس کا محافظ نہ ہی فوج کا کوئی محافظ رکھا۔



فيضان مدينة بليكيشز جامع متجدعم رود كامو تكضلع كوجرانواله

بالمالي المالية

حصرت على معبد العليم مير طي عليه الرحمة (خليفة إعلى حصرت امام احمد رضاخال بريلوى عليه الرحمة)

> مرتعم التدخال قاوري (بي اليس، بي اير، ايم الساردو، پنجاني، تاريخ)

فبضان مدمنية بليكيشز جامع مسجد عمرروا كامو تكضلع كوجرانواله



ملتے کا پیت

صِبِرا طِمُسْتَقِيْعُلُ بِيبِلِيكِكِيْشَافُو اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ